See See أل العبر اعث مولانا محمد فقت و الوسف

CHARTICAL STATES



مِن رَحْمُ وَمُومِنُ فَلَنْ خِيدَ الْمُحْمِ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِي

تسنيف. محُدْنِ كِيْرَالْحَافِظ الرَكِ رَبْن الرالُونِ النَّيَا محُدْنِ كِيْرِالْحَافِظ الرَبِكُ رَبْن الرالدُنِيَّا

> مترجم مولانا محمر فقفت ورغی

مكتبكرين العابلين

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں

| من عاش بعد الموت                         | نام كتاب |
|------------------------------------------|----------|
| الإمام الحافظ ابن الى الدنيا عليه الرحمه | مصنف     |
| مولا نامحمه شفقت بوسفی                   |          |
| مكتبه زين العابدين شاليمارلا بهور        |          |
| 1100                                     | تعداد    |
|                                          | قيمت     |

تقيم كار

مکتبہ زین العابدین شالیمارگارڈن لا ہور 0300-4300213 0315-4300213

#### فهرست

| صفحةبر | مضمون                                                    | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| 9      | ا ما م ابن ا في الدينا ايك نظر ميں                       | 1       |
| 12     | مقدمه محقق                                               | 2       |
| 16     | انصاری نو جوان کا قصہ جواپی مال کی دعا۔ سے زندہ ہو گیا   | 3       |
| 20     | حضرت زيدبن خارجه دلطنة كاواقعه                           | 4       |
| 31     | مسیلمہ سے لڑنے والوں میں سے ایک آ دمی کا واقعہ           | 5       |
| 32     | ربعی بن حراش کے بھائی کا واقعہ                           | . 6     |
| 35     | ربعی اور ربیع کامسکرانا                                  | 7       |
| 36     | ایک آ دمی کا قصہ جومرنے کے بعد زندہ ہوااور شہید ہونے     | 8       |
|        | کی د عاکی اور پھر جنگ کڑتے ہوئے شہید ہوا۔                |         |
| 37     | رؤبه بنت بجا كاواقعه                                     | 9       |
| 38     | صالح بن حی کے پڑوی کا واقعہ                              | 10      |
| 39     | حضرت ابو بكرصديق اورعمر فاروق رضى الله عنها كوگالى و ييخ | 11      |
|        | واليكاواقعه                                              |         |

| والے کا ایک اور واقعہ<br>عضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہا کو گالی دینے 13<br>والے کا ایک اور واقعہ<br>والے کا ایک اور واقعہ<br>عضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہا کو گالی دینے 45<br>والے کا ایک اور واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | ) بعد البوت ﷺ ﷺ مرنے کے بعدزندلی                          | من عاثر |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|
| 13 حضرت ابو برصدین اور عمر فاروق رضی الشرخها کوگالی و یخ والے کا ایک اورواقعہ حضرت ابو بکرصدین اورعر فاروق رضی الشرخها کوگالی دینے والے کا ایک اورواقعہ والے کا ایک اورواقعہ والے کا ایک اورواقعہ والے کا ایک اورواقعہ موکر مسلمان ہوا۔ مافر آ دی کا قصہ جوز مانہ جا بلیت میں فوت ہوا اور پھرزندہ ہوکر مسلمان ہوا۔ اللہ کے سپردکیا تھا۔ مافر آ دی کا قصہ جس نے اپنے پیدا ہونے والے پچکو اللہ کے سپردکیا تھا۔ مان کے گتائے کا واقعہ جس کا سرگد ھے کا بن گیا۔ مان کے گتائے کا واقعہ جس کا سرگد ھے کا بن گیا۔ مان کے کہا واقعہ جس کا سرگد ھے کا بن گیا۔ مان کے بہلے واقعہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ مان کے بہلے واقعہ جسیا ایک اور قصہ مان کے بہلے واقعہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ مان کے بہلے کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ | 40 | حضرت ابو بكرصد لق اورعمر فاروق رضى الله عنها كو گالی دینے | 12      |
| والے کا ایک اور واقعہ  14 حضرت ابو بکر صدیت اور عمر فاروق رض الشائها کوگالی دینے 14 والے کا ایک اور واقعہ  15 والے کا ایک اور واقعہ  15 اس آدی کا قصہ جوز مانہ جا ہلیت میں فوت ہوا اور پھر زیرہ 15 ہوکر مسلمان ہوا۔  16 مسافر آدی کا قصہ جس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو 15 اللہ کے سپر دکیا تھا۔  17 ماں گے گتاخ کا واقعہ جس کا سرگدھے کا بن گیا۔  18 پہلے واقعہ سے ملتا جلتا قصہ 18 یکہا واقعہ جس کا گرھا اللہ نے زیرہ فرما دیا۔  18 یک جاہد کا قصہ جس کا گرھا اللہ نے زیرہ فرما دیا۔  18 یک جاہد کا قصہ جس کا گرھا اللہ نے زیرہ فرما دیا۔  18 یک جاہد کا قصہ جس کا گرھا اللہ نے زیرہ فرما دیا۔                                                                                                                                                   |    | والے کا ایک اور واقعہ                                     |         |
| 14 حضرت ابو برصد ابن اور عمر فاروق رض الله عنها كوگالى ديخ والے كا ايك اوروا قعد والے كا ايك اوروا قعد اس آدى كا قصد جوز مانہ جا بليت ميں فوت ہوا اور پھر زنده مور مسلمان ہوا۔ مسافر آدى كا قصہ جس نے اپنے پيدا ہونے والے نچكو 51 اللہ كے سپر دكيا تھا۔ 17 مال گر گتاخ كا واقعہ جس كا سرگد هے كا بن گيا۔ 53 ميل واقعہ جس كا سرگد هے كا بن گيا۔ 53 ميل واقعہ جس كا مرگد هے كا بن گيا۔ 54 ميل واقعہ جس كا مرگد هے كا بن گيا۔ 55 ميل واقعہ جس كا گرها اللہ نے زنده فرما ديا۔ 56 ميل كا گرها اللہ نے زنده فرما ديا۔ 56 ميل كا گرها اللہ نے زنده فرما ديا۔ 56 ميل کا گرها اللہ نے زنده فرما ديا۔ 56 ميل کا گرها اللہ نے زنده فرما ديا۔ 56 ميل کا گرها اللہ نے زنده فرما ديا۔                                                                              | 42 | حضرت ابو بكرصديق اورعمر فاروق رضى الله عنهما كوگالى وييخ  | 13      |
| والے کا ایک اور واقعہ  15  15  16  17  16  16  16  16  16  16  16  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | والے کا ایک اور واقعہ                                     |         |
| 15 اس آدمی کا قصہ جوز مانہ جاہلیت میں فوت ہوااور پھرزندہ ہوکہ مسلمان ہوا۔ ہوکہ مسلمان ہوا۔ مسافر آدمی کا قصہ جس نے اپنے پیدا ہونے والے پچکو 16 اللہ کے سپر دکیا تھا۔ 17 ماں گے گتاخ کا واقعہ جس کا سرگد ھے کا بن گیا۔ 53 میلے واقعہ سے ملتا جلتا قصہ 18 میلے واقعہ جسیا ایک اور قصہ 19 میلے واقعہ جسیا ایک اور قصہ 19 میلے واقعہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 56 مادیا۔ 56 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 56 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 56 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 56 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 56 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 58 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 20 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔ 20 میں کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔                                                         | 45 | حضرت ابو بكرصديق اورعمر فاروق رضى الله عنها كوگالى دينے   | 14      |
| ہوکر مسلمان ہوا۔  16 مسافرآ دی کا قصہ جس نے اپنے پیدا ہونے والے بچکو اللہ کے سپر دکیا تھا۔  17 ماں گے گتاخ کا واقعہ جس کا سرگد ھے کا بن گیا۔  18 پہلے واقعہ ہے ملتا جلتا قصہ 19 پہلے واقعہ جیسا ایک اور قصہ 19 کے ایک جاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔  18 کے جاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔  19 کے جاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | والے کا ایک اور واقعہ                                     |         |
| 16 معافرآ دی کاقصہ جس نے اپنے پیدا ہونے والے بچکو اللہ کے سپر دکیا تھا۔  17 ماں گے گتاخ کا واقعہ جس کا سرگدھے کا بن گیا۔  18 پہلے واقعہ سے ملتا جلتا قصہ  19 پہلے واقعہ جیسا ایک اور قصہ  19 کا کی بجاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 | اس آ دمی کا قصه جوز مانه جا بلیت میں فوت ہوااور پھرزندہ   | 15      |
| الله كے سپر دكيا تھا۔  17  18  18  18  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ہوکرمسلمان ہوا۔                                           |         |
| 17 ماں گے گتاخ کا واقعہ جس کا سرگدھے کا بن گیا۔<br>54 پہلے واقعہ ہے ملتا جلتا قصہ<br>18<br>55 پہلے واقعہ جیسا ایک اور قصہ<br>19<br>56 ایک مجاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 | مهافرآ دمی کاقصہ جس نے اپنے پیدا ہونے والے بیچکو          | ·16     |
| 18 پہلے واقعہ ہے ملتا جلتا قصہ<br>55 پہلے واقعہ جیسا ایک اور قصہ<br>19<br>56 ایک مجاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | الله کے سپر دکیا تھا۔                                     |         |
| 19 پہلے واقعہ جیسا ایک اور قصہ<br>20 ایک مجاہد کا قصہ جس کا گدھا اللہ نے زندہ فرما دیا۔<br>20 میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 | ماں گے گنتاخ کاوا قعہ جس کاسرگدھے کابن گیا۔               | 17      |
| 20 ایک مجاہد کا قصہ جس کا گدھااللہ نے زندہ فرمادیا۔ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 | مهلے واقعہ ہے ملتا جلتا قصہ                               | 18      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 | بہلے واقعہ جبیباایک اور قصبہ                              | 19      |
| 21 ایک شہید کاواقعہ جس نے اپنے قاتل کولل کرنے میں اپنے 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 | ا کی مجاہد کا قصہ جس کا گدھااللہ نے زندہ فرمادیا۔         | 20      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 | ایک شہید کا واقعہ جس نے اپنے قاتل کول کرنے میں اپنے       | 21      |
| ووست کی مد د کی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ووست کی مدد کی ۔                                          |         |

| 6  | ش بعد الموت ﷺ مرنے کے بعدزندگی                        | من عا    |
|----|-------------------------------------------------------|----------|
| 62 | ایک کا فر کا واقعہ جسے قبر میں عذاب ہور ہاتھا۔        | 22       |
| 64 | ایک آ دمی کا واقعه جوعذاب میں گرفتارتھا۔              | 23       |
| 66 | ا بك قاضى كا قصه                                      | 24       |
| 67 | فرشتوں کا حاجیوں کیلئے دعا کرنا اوراہل مکہ پرغصہ کرنا | 25       |
| 70 | ایک آ دمی کا واقعہ، فرشتے اس کی روض قبض کرنے آئے اور  | 26       |
|    | پھروا پس جلے گئے۔                                     | <u> </u> |
| 73 | مجاہد کا واقعہ جس نے حورالعین کو دیکھا۔               | 27       |
| 76 | ایک سرکا قصہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔             | 28       |
| 77 | ا یک شهبید کا واقعه ب                                 | 29       |
| 78 | حضرت حمز ومنافظة نے سلام کا جواب دیا۔                 | 30       |
| 79 | ایک آ دمی کا واقعہ جس نے اپنے بھائی سے ہو نیوالے قبر  | 31       |
|    | کے سوالات سنے۔                                        |          |
| 80 | ہلے تھے ہے ملتا جلتا ایک اور قصہ                      | 32       |
| 81 | یجیٰ بن زکر یا علیہ السلام کے تل کا واقعہ             | 33       |
| 84 | سورة السجده اورسورة تبارك كايز هنے والے كى شفاعت      | 34       |
|    | کرنے کا واقعہ                                         |          |

| 7   | ن بعد الموت ﷺ مرنے کے بعدزندگی                          | من عام |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|
| 88  | آ دم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کا واقعہ                  | 35     |
| 90  | آل فرعون کی روحوں کا واقعہ                              | 36     |
| 92  | ایک آ دمی کا قصه جس پرقرض تھااور وہ مرگیا۔              | 37     |
| 94  | سترآ دمیوں کا قصہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب | 38     |
|     | - ليا -                                                 |        |
| 96  | الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف                          | 39     |
| 98  | حضرت عزيرعليه السلام كاواقعه                            | 40     |
| 101 | گائے ذریح کرنے کاواقعہ                                  | 41     |
| 105 | ایک شخص کا قصہ جسے قبر میں عذاب ہور ہاتھا               | 42     |
| 107 | حضرت ابراہیم علیہ السلام کاپرندوں کوزندہ کرنے کا واقعہ  | 43     |
| 109 | بنی اسرائیل کا عجیب واقعہ (حدیث پاک)                    | 44     |
| 110 | حضرت عیسی علیه السلام کے سام بن نوح کوزندہ کرنے کا      | 45     |
|     | واقعه                                                   |        |
| 111 | ایک عورت کا واقعہ جومرنے کے بعد زندہ ہوئی اور اس سے     | 46     |
|     | اولا دمجمی ہوئی۔                                        |        |

| 8   | ش بعد البوت ﷺ مرنے کے بعدزندگی                         | من عا        |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|
| 112 | دوبچوں کا واقعہ جنہیں اللہ نے ان کی ماں کے حسن سلوک کی | 47           |
|     | وجه سے زندہ کر دیا۔                                    | <del>-</del> |
| 113 | ایک شہید کا واقعہ جس کے سرنے قرآن کی تلاوت کی۔         | 48           |
| 114 | ایک سر کاوا قعه جومیت کودوزخ کی بشارت دے رہاتھا۔       | 49           |
| 116 | ایک آ دمی کاواقعہ جس کے اچھے اور برے اعمال آ دمی کی    | 50           |
|     | شکل میں اس کے پاس آئے۔                                 |              |
| 120 | حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا واقعہ                | 51           |
| 123 | حضرت ذ والقرنين كاواقعه                                | 52           |

\*\*\*

# امام ابن ابي الدنيا ايك نظر مين (١)

\*\*\*

آپ كااصل نام ابو بكرعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي البغد ا دى ہے۔لیکن آپ امام ابن ابی الدنیا کے نام سے مشہور ہیں ۔ آپ کی ولا دت ۲۰۸ ہے میں ہوئی۔

# <u>آپ کے اساتذہ کرام:</u>

آپ نے اپنے والد، احمد بن ابراہیم الموصلی ، احمد بن ابراہیم الدور قی على ابن الجعد، ابراجيم بن المنذر الحزامي ، تح ف بن مشام ، زبير بن حرب ،عبد الله بنعون الخزار ،سریج بن پونس ،سعید بن سلیمان واسطی ، کامل بن طلحه البحد ری ، ا مام محمد بن اساعیل بخاری ، ا مام ابو دا ؤ د البحستانی اور دیگر بیشار علماء و محدثین ے احادیث روایت کی ہیں۔

#### <u>آپ کے تلامذہ:</u>

امام ابن ابي الدنياسيء امام ابن ماجه، ابراجيم بن الحبيد، حارث بن ابي اسامہ(اور بیامام کے شیوخ سے ہیں)، عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ،ابوعلی بن خزیمہ (۱) سيراعلام النيلاء، ۱۳ / ۲۹۲

· ، ابوالعباس بن عقده ،عبدالله بن اساعيل بن برييالهاشمي ، ابوبشر الدولا بي سميت کثیر محدثین نے احادیث روایت کیں اور آپ کی شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔

# <u>آپ کی تصانف:</u>

آپ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے زیادہ تر اصلاحی موضوعات پرتلم چلایا اور ایک صوفی کے جیسی خدمت انجام دی۔ آپ کی تصانیف میں سے چند کے نام حسب ذیل ہیں:

الا دب،الاخوان،الامر بالمعروف،التحجد ،التوبه،التوكل،الجهاد،الجوع، الجيران ،حسن الظن ،الحلم ،الحوائج ،الخمول والتواضع ، دلائل النبوة ، فضائل القرآن ، الفرج بعد الشد ة ، نُضل رمضان ، قضاء الحوائج ، مجاني الدعوة ، محاسبة النفس ، من عاش بعد الموت، النوا در، الهوا تف، الوجل، الورع، اليقين \_وغيرهم \_

## <u> آپ کے متعلق علماء کے اقوال:</u>

ابوحاتم نے کہا: بغدادی صدوق ہیں۔(۲)

ا ما م ابن جوزی نے کہا: آپ صاحب مروت ، گفتہ اور صدوق ہیں۔ (۳)

ا ما م مزی نے کہا: حافظ الحدیث ،صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ (سم)

(۲)....الجرح والتعديل ۵ / ۱۲۳

المنتظم ۱۳۸/۵ (۳)

أمام ذہبی نے کہا: محدث، عالم اور صدوق ہیں۔ انکی تصانیف کثیر ہیں جن میں تعجب خیزمعلومات ہیں۔(۵)

ا مام ابن کثیر نے کہا: حافظ الحدیث ، ہرنن کےمصنف ، نفع بخش مشہور و معروف کتابوں کے مصنف ہیں۔ (۲)

امام ابن حجرنے کہا: صدوق، حافظ اور صاحب تصانیف ہیں۔ ( ۷ ) علامدابن تغری بردی نے کہا: آپ عالم ، زاہد متقی اور عبادت گزار ہیں۔ ان کی بہترین تصنیفات ہیں،آپ نے ایسے ایسے فنون پر کتابیں تحریر کیں کہ بعد کے لوگ کان فنون میں ان کے خوشہ چین ہیں ۔خلق کثیر نے ان سے احادیث روایت کیں ہیں اورعلماءکرام ان کے ثقابت ،سچائی اورامانت داری پرمتفق ہیں۔(۸)

الملاح میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور بغداد کے مغربی جانب شونیزیہنا می جگہ پر مدفون ہیں۔اللہ تعالیٰ ان پراپی رحمتوں کا نزول فر مائے۔

<sup>(</sup>۳) تهذیب الکمال، ق۲۳۷

<sup>(</sup>۵) تذكرة الحفاظ ۲/۷۲۲ وسيراعلام النبلاء،۱۳۹۴ ۳۹۹/۱۳۳

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١١/١١

<sup>(</sup>۷)القريب ۳۵۹۱

<sup>(</sup>۸) النجوم الزاهرة ۱۲/۳۸

# و سامقدمه سا

\*\*\*

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحُمَٰدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنَعُودُ وَلَكُهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّمًا إِنَّا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضَلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا اتَّقُوااللَّهُ حَقَّ تُعَاتِدِ وَلَا تَسَمُ وَتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسَلِمُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوٰا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسِ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيُباً ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلًا سَدِيُدًا ٥يُـصَـلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوُزًا عَظِيُمًا ﴾ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ایمان کے ارکان میں سے ہے اور اس کا منگر بالا جماع كافر ہے۔ كيونكه اس نے مشركين عرب كاطريقه اپنايا ہے -ان كے متعلق اللدرب العزت في بيان فرمايا:

" وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَعُولَنَ الله "

اگرآپ ان سے بوچیں کہس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فر مایا تو و ہ ضرور ہے ہیں گے اللہ نے۔

لیمی مشرکین عرب الله تعالیٰ کی خالقیت وقد رت کے قائل تھے کین مرنے كے بعدا تھائے كے معالمے ميں وہ اى قدر كے منكر ہوجاتے تھے اور كہتے: ''ءَإِذَا مِتنا وَكُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا ءَ إِنَّا لَمُبعُوثُونَ '' کیا جب ہم مرجا ئیں گے اورمٹی اور مٹریاں ہوجا ئیں گےتو ہمیں دوبارہ

الله تعالى نے ان كود نيا ميں ذلت ورسوائی كالباس پہنايا اور آخرت ميں'' مُقَرَّلِينِ فِي الْأَصْفَادِ، سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشَى وَجُوهُهُمُ السنساد "" بيزيول ميں ايك دوسرے سے جڑے ہوئے ہو تگے۔ان كے كرتے راک کے ہوئے اوران کے چبرے آگ ڈھانپ لے گی۔

الله تعالی نے اپنی کتاب عظیم میں بہت زیادہ مثالیں بیان فر مائی ہیں جو كموت كے بعد دوبارہ اٹھانے پر دلالت كرتى ہیں جس طرح كە گائے والا واقعہ ،اس واقعہ کو بیان فرمانے کے بعد اللہ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ايَاتِهِ ﴾ یں ہم نے کہا: اس کے جسم پر مارواس کے گوشت کا پچھ حصہ ، اسی طرح الثد تغالی مرد ہے کوزندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔

اس طرح اللہ تعالی نے زمین کے مردہ ہوجانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ فرمانے کی بھی مثال بیان فرمائی ہے۔

ان الذي احياها لمحى الموتى 0

بیشک اللہ ہی جواس ( زمین ) کوزندہ فرمائے گامردہ ہونے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ،عظمت اور مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے كاذكر فرمانے كے بعد ارشا وفرمايا:

> أَلْيُسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْمِى الْمُوتَى کیااللہ اس پر قادر ہیں کہ مردہ کوزندہ کر ہے۔

یہ کتاب جو ہمار ہے سامنے ہے بیاس ایمانی رکن کی بہت بڑی خدمت کا کام کرے گی۔مرکے زندہ ہونے والوں کے حالات پڑھنے سے وعظ وتقیحت اورعبرت حاصل ہوگی۔اگر کوئی مخص بیاعتراض کرے کہ کیا آپ کومرنے کے بعد ا مھنے پر ایمان نہیں جو بیہ کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو ہم جوابا عرض کریں گے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقنہ کار اچھانہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پرسوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا آپ کوا بمان نہیں؟ عرض کیا' وکلیکن لِیکطمین قلبی ''میں دلی اطمینان کیلئے ہو چھر ہاہوں۔ بس اسی طرح بیرکتاب بھی پڑھنے والے کے ایمان اور ہدایت میں اضفے کا سبب ہے گی اور بندے کے دل میں اپنے رب کی عظمت وشان پر یقین بڑھے گا۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حَدُّثَنَا الشَّيُخُ الْإِمَامُ الْأَمِبُنُ تَقِى الدِّيُنِ أَحُمَدُ بُنُ حَمْذَ بُنُ الحِمْدُ بُنُ الْحَمْدُ بُنُ الْحَمْدُ بُنُ الْحَمْدُ اللَّهُ مَنْ قِي الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ عَلَيْهِ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَلِي بُنِ الْحَسَنِ السُّلَمِيُّ الدَّمَ مَنْ قِي قِرَائَةً عَلَيْهِ فِي حَمْزَة بُنِ عَلِي بُن الْحَسَنِ السُّلَمُ تَعَالَى بِتَارِيْخ ---

ا - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ أَلِهُ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدُ اللَّهِ بُنِ عَجُلَانَ الْمَهُلَبِيُ أَبِى الدُّنْيَا قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ خَدَّاشٍ بُنِ عَجُلَانَ الْمَهُلَبِيُ

وَإِسْمَاعِيُلُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ بُنِ بَسَامٍ قَالًا: نَا صَالِحٌ الْمَرِّى عَنُ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنُ أُنْسِ بُنِ سَالِكٍ قَالَ:

عَدَتُ شَابًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَا كَانَ بِأَسُرَعَ مِن أَنُ مَّاتَ ' فَأَغْمَضْنَاهُ وَمَدَدُنَا عَلَيْهِ التَّوُبَ، فَقَالَ بَعْضَنَا لِأَمِهِ: أَحْتَسِبِيهِ! قَالَتُ: وَقَدْ مَاتَ ؟ قُلْنَا: نَعَمُ - قَالَتُ: أَحَقُّ مَا تَقُولُونَ ؟! قُلْنَا نَعَمْ - فَمَدَّتْ يَدَيُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي المَـنْتُ بِكَ، وَهَا جَرْتُ إِلَى رَسُولِكَ ، فَإِذَا نَزَلَ بِي شَدِيُدَةً دَعَـوُدُكَ فَفَرَّ جُنَهَا، فَأَسُـأُلُكَ اللَّهُمَّ لَا تَحُمِلُ عَلَى هَذِهِ الْـمُصِيبَةَ الْيَوْمِ قَالَ: فَكَشَفَ الثُّوبَ عَنُ وَجُهِهِ فَمَا بَرِحُنَا حَتَّى أَكُلُنَا وَأَكُلَ مَعَنَا!!

# ايك انصاري نوجوان كاواقعه

ا: انس بن مالک ولائن فرماتے ہیں دوران سفر میرے ساتھ ایک انصاری نو جوان تھاوہ ا جا تک مرگیا ہم نے اسکی ہیمیں بند کر دیں اور اس پر کپڑا ڈ ال دیا ہم میں ہے ایک ساتھی نے اسکی ماں کو بتایا کہ تیرا بیٹا اس و نیا ہے رخصت ہوگیا ہے، اسکی ماں نے کہا کیا وہ مرچکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے یو چھا جوتم کہدر ہے ہو کیا وہ سے ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔تو اس نے اپنے ہاتھوں کو

آسان كيطر ف اللها كردعاكى:

ا \_ الله! ميں جھ پهايمان لائى، اور تير \_ رسول ملين كيا تھ ججرت کی مجھ پیمصیبت آگئ ہےاب میں جھے سے دعا کرتی ہوں تو اس مصیبت کوٹال دے، اللہ میں جھے سے سوال کرتی ہوں آج مجھے پیمصیبت نہ ڈال۔

\*\*\*

راوی کہتے ہیں کہ اچا تک اس کے چبرے سے کیڑا ہٹ گیا۔اس پہم متعجب ہوئے۔(پھروہ زندہ ہوکر بیٹھ گیا)حتی کہ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا۔

٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ، قَالَ: فَحَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ [مُحَمَّدُ بُنِ] الْأَسُودِ التَّمِيمِي عَن أَبِي النَّضرِ هَاشِم بُنِ الْقَاسِمِ عَن صَالِح الْمَرِّى قَالَ: حَدَّثُتُ بِهٰذَا حَفُصَ بُنَ النَّضُرِ السُّلَمِيَّ فَعَجَبَ مِنْهُ، فَلَقِيَنِي الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ ، إِنِّى عَجَبُتُ مِنُ حَدِيْثِكَ فَلَقِينت رَبِيعَة بْنَ كُلْثُومِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ جَارَةٌ عَجُوزَةٌ كَبِيرَةٌ صَمَّاءَ عُمُيَآءَ مَقُعَدَةً ، لَيُسَ لَهَا أَحَـدٌ سِنَ النَّاسِ إِلَّا ابْنُ لَهَا هُوَ السَّاعِيُ عَلَيْهَا، فَمَاتَ ، فَأَتَيُنَا هَا فَنَادَيُنَاهَا: احْتَسِبِي مُصِيْبَتَكِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ! فَقَالَتُ : وَمَا ذَاكَ؟! أَمَاتَ ابْنِي ؟! مَوُلَايَ ارْحَمُ بِي لَا يَأْخُذُ سِنِّي ابْنِي وَأَنَا صَمَّاءَ عُمْيَاءَ مَقْعَدَةً لَيُسَ لِي أَحَدٌ! مَوُلَايَ ارُحَمْ بِي مِنْ ذَاكَ - قَالَ: قُلْتُ : ذَهَبَ عَقُلُهَا، فَانْطَلْقُتُ إِلَى

السُّوقِ فَاشْتَرَيْتُ كَفُنَهُ:وَجِئْتُ (بِهِ)وَهُوَ قَاعِدٌ !

۲: صالح نے کہا کہ میں نے بیرواقعہ حفص بن نضر کو سنایا تو وہ بڑے متعجب ہوئے ، پھر دوسرے جمعے ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ، مجھے تمہاری بات سے بروا تعجب ہوا تھا میں ربیعہ بن کلثوم سے ملا اور ان کو بیروا قعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا: مجھے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ اس کی کمزور ، بہری ،اندھی اور ا پاہج لونڈی تھی۔اسکی دیکھے بھال کے لیے ایک بیٹے کے سواکوئی نہ تھا ا جا تک اس کا مرگیا۔ہم نے اس کے پاس آکراہے بتایا کہ اللہ رب العزت نے تھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کہنے گلی کیا ہوا ہے؟ کیا میرا بیٹا تونہیں مرگیا؟ (پھروہ

اے اللہ مجھ پررحم فرما! میرا کوئی بھی نہیں، میں بہری، اندھی اور ایا جج ہوں ، تو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا نہ کر ،اے اللہ اس کی وجہ سے مجھ پر رحم فر ما! راوی کہتے ہیں، میں نے کہا'' یہ پاگل ہوگئ ہے'' پھر میں بازار گیا تا کہاں کے ليے كفن خريدلا وُل كيكن جب ميں واپس آيا تو وہ اٹھ كر بيٹھا ہوا تھا۔

٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ نَا أَبُوُ مُسُلِمٍ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ يُوُنُسَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيْسَ عَنَ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ نَا يَـزِيدُ بُنُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ إِلَى حَلُقَةِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بكِتَاب أَبِيْهِ النُّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ ا

بسُم اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنَ النُّعُمَان بُن بَشِير إلَى أُمِّ عَبُدِ اللَّهِ بِنُتِ أَبِى هَاشِمِ ، سَلَامٌ عَلَيْكِ ، فَإِنِّى أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، فَإِنَّكِ كَتَبُتِ إِلَى لِأَكْتُبَ إِلَيُكِ بِشَأْنِ زَيْدِ بُنِ خَارِجَةَ، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ شَانِهِ إِنَّهُ أَخَذَهُ وَجُعٌ فِي حَلْقِهِ وَهُوَ يَوُمَئِذٍ مِنُ أَصَحّ الْمَدِيْنَةِفَتَوَفِّي بَيُنَ صَلَاةِ الْأُولِي وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَأَضْجَعُنَاهُ لِظهر و وَغَشَيْنَاهُ بُرُدَيُن وَكُسَاءً، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَاسِي وَأُنَا أُسَبِّحُ بَعُدَ الْمَغُرِب، فَقَالَ: إِنَّ زَيْدًا قَدْ تَكَلَّمَ بَعُدَ وَفَاتِهِ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مُسْرِعًا وَقَدْ حَضَرَ قَوُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَقُولُ -أَوْ يُقَالُ عَلَى لِسَانِهِ--الْأَوْسَطُ أَجْلَدُ الْقَوْمِ الَّذِي كَانَ لَا يُبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَا يُمِ، كَانَ لَا يَأْمُرُ النَّاسَ أَنُ يَّأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِينَفَهُمْ عَبُد اللهِ أَمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ صَدَقَ صَدَقَ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأُوَّلِ - قَالَ ثُمَّ قَالَ : عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يُعَافِيُ النَّاسَ مِن ذُنُوب كَثِيرَةٍ، خَلَتُ لَيُلَتَان وَبَقَى أَرُبَعُ، ثُمَّ اختلف النَّاسُ وَأَكُلَ بَعُضُهُمْ بَعُضًا فَلَا نَظَامَ وَأَبيُحَتِ الْأَحْمَاءُ ، ثُمَّ أَرُعَوَى الْمُومِنُونَ فَقَالُوا: كِتَابَ اللَّهِ وَقَدْرَهُ، أَيُهَا النَّاسُ ! أَقُبِلُوا عَلَى أَمِيُركُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَمَنَ

تَـوَلَّى فَلَا يُعَهِّدَنَّ دَمُاء كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقُدُوراً ، اللَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْجَنَةُ وَهَذِهِ النَّارُ، وَيَقُولُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّ يُقُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لِهَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةً! هَلُ أَحَسَّسُتَ لِي خَارِجَةً - لِأَ بِيهِ -وَسَعُدًا-الَّذَينِ قُتِلَا يَوُمَ أَحَدَ - ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَّى ٥ نَزَّاعَةُ لِلشُّوَى ٥ تَدْ عُوْ مَنْ أَدُبَرَ وَ تَوَلَّى ٥ وَجَمَعَ فَأْوُعلى ﴿ ثُمَّ خَفَتُ صَوْتُهُ! فَسَالُتِ الرَّهُ طُعَمَّا سَبَقَنِي مِنَ كَلَامِهِ، فَقَالُوا: سَـمِعُنَاهُ يَقُولُ: أَنْصِتُوا أَنْصَتُوا، فَنَظَرَ بَعُضُنَا إِلَى بَعُضِ، فَإِذَا العَسُونُ سِن تَحْتِ البِّيَابِ، فَكَشَفْنَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ: هذَا أَحْـمَدُ رَسُولُ اللّهِ [ﷺ] سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَحُمَهُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُنَّ قَالَ: أَبُوبَكُرِ الصِّدِيْقُ الْأَمِينُ خَلِيُفَةُ رَسُولِ اللَّهِ [ وَاللَّهُ ] كَانَ ضَعِيفًا فِي جِسُمِهِ، قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللَّهِ، صَدَقَ صَدَقَ وَكَانَ فِي الْكِتَابِ اللَّا وَّل-

# حضرت زيدبن خارجه دنافيز كاواقعه

 ۳: ابوخالد بیان کرتے ہیں یزید بن نعمان بن بشیر، قاسم بن عبدالرحمٰن کی مجلس میں اینے باپ نعمان بن بشیر کا خط کیکر آئے۔ يسعر الله الرحين الرحيم

، نعمان بن بشیر کا خط ام عبدالله بنت الی باشم کیطر ف ، بچھے پرسلامتی ہو۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود ہیں تو نے مجھے خط لکھا تا کہ میں تھے زید بن خارجہ کی موت کے حوالے سے بتاؤں اس کا واقعہ میہ ہے کہ ا سکے مگلے میں اچا تک تکلیف ہوئی حالانکہ اس دن مدینہ شریف میں وہ سب سے زیادہ تندرست تنصخماز ظہراورعصر کے درمیان انکی موت واقع ہوگئی ہم نے ان کو پیچے کے بل لیٹا دیا دو جا دروں اور ایک تمیل میں انکوڈ ھانپ دیا۔میرےخواب میں کوئی آنے والا آیا اور میں نمازمغرب کے بعد تنبیح پڑھ رہا تھا اس نے کہا زید نے وفات کے بعد مفتکو کی ہے تو میں جلدی سے ان کے پاس آیا موجود انصاری ہی بات کہدر ہے تھے توم میں درمیان والاسب سے زیادہ سخت ہے جواللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پراوہ نہیں کرتا۔وہ جولوگوں کو ا جازت نہیں دیتا کہ قوم کے مضبوط لوگ کمزوروں کا مال کھائیں امیرالمومنین حضرت عمر دلائن نے اللہ کے سیجے بندے تھے۔

ت پھراس نے کہا امیرالمومنین حضرت عثان دلائٹۂ لوگوں کی اکثر غلطیوں کو معاف کردیتے ہیں دورا تیں گزر کیئ اور جار باقی ہیں ۔ پھرلوگوں میں باہم اختلاف پیدا ہوگیا اور وہ ایک دوسرنے کے مال کو (ناجائز) طریقے سے کھانے كُلِيكُونَى نظم وضبط ندريا بمنوعه خِرا گاہوں كوحلال كرديا كيا۔ پھرمومنين كوتا ہيوں سے باز آ گئے پھرانہوں نے کہا (اے لوگو) کتاب اللہ کومضبوطی سے پکڑلوا ہے

اميركيطر ف متوجه ہوكراسكى بات كوسنواوراسكى اطاعت كرو جواس ہے پھرگيا اس کے خون کی کوئی ذ مہداری نہیں ہوگی ،اللہ کا حکم ہوکرر ہے گا اللہ سب سے بڑا ہے یہ جنت ہے بیدووزخ نبی اور صدیق بھی کہدرہے ہیں تم پرسلامتی ہوا ہے عبداللہ بن رواحه کیاتم اینے باپ خارجہ اور سعد کے بارے میں بتاؤ گے جواحد کے دن لل موسة شهد ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَّى ٥ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ٥ تَلَا عُو مَنَ أَدُبَرَ وَ تَوَلَّى0وَ جَمَعَ فَأُوعِي ﴾

پھرائلی آواز پیت ہوگئ، جو مجھے سے پہلے اٹلی با تنیں من رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے!خاموش ہوجاؤ،خاموش ہوجاؤ!

ہم سے ہرکوئی ایک دوسرے کیطرف ویکھنے لگا جبکہ بیآ وازتو کپڑے کے نیچے سے آرہی تھی ہم نے ان کے چبرے سے کیڑا ہٹایا تو انہوں نے کہا بدرسول پھر کہا خلیفہ رسول ابو بکر صدیق وہائئ امانت دار تھے،جسم کے لحاظ سے تو کمزور د کھائی دیتے تھے گر اللہ کے حکم کونا فذ کرنے میں بہت طاقتور تھے انہوں نے جو فرمایا، سیج فرمایا ـ

٤ ـ حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ نَا عَلِى بُنُ الْجَعَدِ ذَكَرَ عَكُرُمهُ بُنُ إبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا كَانَ عِنْدُ

حَبِيْبِ بُنِ سَالِمٍ كَتَبَهُ النَّعُمَانُ بُنُ بَشِيرٍ إِلَى أُمِّ خَالِدٍ: أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّكِ كَتَبُتِ تَسُأَلِيُنِي عَنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بُنِ خَارِجَةَ الَّذِي تَكَلَّمَ بَعُدَ وَفَاتِهِ-فَذَكَرَ نَحُوهُ-

ہم: ابن عمیر فرماتے ہیں میں نے حبیب بن سالم کے پاس وہ خطر پڑھا جونعمان بن بشیرنے ام خالد کولکھا تھا۔

تم نے زید بن خارجہ کے وفات پانے کے بعد کلام کرنے کے واقعہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے مجھے خطالکھا ہے۔ باقی وہی واقعہ جوگزر چکا ہے۔ ه حدد ثننا عَبُدُ اللَّهِ نَازَيَادُ بُنُ أَيُّوبَ نَا شَبَابَهُ نَاأَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَاشٍ عَنْ مُبَشّرٍ مَوْلَى آلِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنِ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

حَـضَـرَتِ الْـوَ فَاهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَاتَ، فَسَجُوهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فَقَالَ: أَبُو بَكُرِ الْقَوِى فِي أَمْرِ اللَّهِ الضَّعِيُفُ فِيُمَا تَرَى الْعَيْنُ ، وَعُمَرُ الْأُمِيْنُ ، وَعُثْمَانُ عَلَى مِنْهَا جِهِمُ ، انْقَطَعَ الْعَدْلَ، أَكُلَ الشُّدِيْدُ الضَّعِيُفَ-

۵: سعید بن مینب دلینی فرماتے ہیں ایک انصاری کی موت کا وقت

آگیا جب وہ مرگیا تو اس کی میت کو کیڑے سے ڈھانپ دیا گیا پھروہ بولنے لگا اور کہا ابو بکر دیائی و کیمنے میں تو کمزور تنے کیکن اللہ کے حکم کونا فذکر نے میں بہت توی تتصعمر فاروق وللفؤ امانت دار تتصاورعثان غنى ولطفؤ انهى كراسته يرتصاب انصاف ختم ہو گیا طاقتور کمز ورکو کھانے لگا۔

٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادٍ الرَّازِي قَالَ: سَمِعُتُ هِشَامَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ رَوَاحِ بُنِ عَطَاءِ الْأَنْصَارِيّ ذَكُرَ أَبِي عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ زَيُدُ بُنُ خَارِجَةَ تَنَا فَسَسِ اللَّا نُصَارُ فِي غُسُلِهِ حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ شَي ءٌ ، ثُمَّ اسُتَقَامَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يُغْسَلَهُ الْغُسُلَتَيْنِ الْأُوْلَيْيُنِ ، ثُمَّ يَدْ خُلُ مِنْ كُلِّ فَخُدٍ سَيّدُهَا فَيَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبَّةٌ فِي الثَّالِثَةِ وَأَدْخِلُتُ أَنَا فِيُمَنُ دُخُلَ، فَلَمَّا ذَهَبُنَا نَصُبُ عَلَيْهِ تَكَلَّمَ!

مَضَبِ اثْنَتَان وَغَبَرَ أَرْبَعٌ فَأَكُلَ غَنِيُّهُمُ فَقِيْرُهُمُ فَانُفَضُوا فَلَا نَظَامَ لَهُمُ - أَبُو بَكُرِ لَيّنَ رَحِيُمٌ بِالْمُوْمِنِينَ شَدِيُدٌ عَـلَى الْكُفَّارِ لَا يَـخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمِ [وَعُمَرُ لَيَّنَ رَحِيُمٌ شَدِيدٌ عَلَى الْكُفَّارِ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَايْمِ اوَعُثْمَانُ لَيِّنَ رَحِيْمٌ بِالْمُونِينِينَ ، وَأَنْتُمُ عَلَى بِنُهَاجٍ عُثْمَانَ فَاسْمَعُوا

وَأَطِيعُوا - ثُمَّ خَفَت فَإِذَا للِّسَانُ يَتَحَرَّكُ وَإِذَا الْجَسَدُ مَيّتُ-٢: انس بن ما لك والنيئة فرماتے ہيں جب زيد بن خارجه كى موت واقع ہوگئ تو ان کونسل دینے میں انصار رغبت کرنے لگے حتی کہ قریب تھا کہ ان کے ورمیان کوئی واقعه رونما ہوجاتا پھروہ اس بات پرمتفق ہوئے تا کہان کو دوبار عنسل دیا جائے ہرسردارانکی ران کو پکڑنے گا اور تیسرا بندہ ان پریانی بہائے میں بھی ا نہی میں شامل تھا جب ہم یانی انٹریلنے لگے تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا لیس آپ نے فرمایا۔

ووراتیں گزر گئیں جار باقی ہیں قوم کے مالداروں نے غریبوں کا مال كهانا شروع كرديا بس لوكون مين اختلاف پيدا هو كيا اور كوئى نظام نه ر با ابو كرصذيق وللغط بهت زياده نرم دل مومنوں بررهم كرنے والے اور كفار برسختى كرنے والے تھے اللہ تعالى كے بارے ميں ملامت كرنے والے كى ملامت كا خوف نہیں کرتے تھے اور حضرت عمر دلائٹۂ نرم دل ،مہربان اور کفار برسخی کرنے والے تھےوہ اللہ رب العزت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے اور حضرت عثان غنی دلائی نرم دل اور مومنوں پر رحم کرنے والے تھے اورتم عثان غنی ملائنۂ کے طریقہ پر ہو(میری بات غور سے)سنو اور فر ما نبر داری کرو به پھر انکی آواز پیٹ ہوگئی انکی زبان حرکت کررہی تھی مگرجسم ساكت تقابه

٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكُرِ نَا أَبُو هُمَامٍ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّلَتِ نَا مَسْلِمَةُ بُنُ عَلَقَمَةً عَنْ دَاؤَدَ بُنِ أَبِي هِ نَدْ عَنْ يَرِيُدُ بُنِ نَافِع عَنْ حَبِيْبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بُنُ خَارِجَةً مِنْ سَرُوَاتِ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ أَبُوهُ خَارِجَهُ بُنُ سَعْدٍ حَيْثُ هَاجَرَ أَبُوبَكُرِ نَزَلَ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ ابنَةَ خَارِجَةً وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ يُقَالُ لَهُ سَعُدُ - فَقُتِلَ أَبُوهُ وَأَخْوهُ سَعْدُ بُنُ خَارِجَةً يَوْمَ أَحَدَ، فَمَكَثَ بَعُدَ هُمْ حَيَاةً النَّبِي رَبِيكُمْ وَخَلَافَةِ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَسَنِينَ مِنْ خَلَافَةِ عُثْمَانَ ' فَبَيْنَا هُوَ يَهُشِي فِي طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقَاتِ الْمَدِيْنَةِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْخَصْرِ إِذْ خَرَّ فَتَوَفَّى، فَأَعْلِمَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فَأَ تُوهُ فَاحُتَمَلُوهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَسَجُوهُ كَسَاءً وَ بُرُدَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنُ نِسَاءٍ الْأنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ ، وَرِجَالٌ مِنْ رِجَالِهِمُ، فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغُربِ وَالْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ سَمَعُوا صَوْتًا يَقُولُ: أَنْصِتُوا لَ فَنَظَرُوا فَإِذًا الصَّوْتُ مِنْ تَحْتِ الثَّيَابِ، فَحَسَرُوا عَنْ وَجُهِ وَصَدرهِ، فَإِذًا الْقَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [ عِلْمُ ] الْأَمِّى خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِي بَعُدَهُ كَانَ اذْلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأُولِ لِهِ قُلُمْ قَالَ الْقَائِلُ عَلَى لِسَانِهِ :

صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ - ثُمَّ قَالَ[الْقَائِلُ عَلَى لِسَانِهِ]: أَبُو بَكُر خَلِينَفَهُ رَسُولِ اللَّهِ عِلْكُمُ الصَّدِيقُ الْأَمِينُ ، الَّذِي كَانَ ضَعِيفًا فِي جَسَدِهِ قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللَّهِ ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ - ثُمَّ قَالَ الْقَائِلُ عَلَى لِسَانِهِ - صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ - ثُمَّ قَالَ: الْأَ وُسَطُ أَجُلَدُ اللَّهِ وَمُ الَّذِي كَانَ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوُمَةَ لَا يُمِ ، الَّذِي كَانَ يَمُنَعُ النَّاسَ أَنُ يَأْكُلَ قَوِيُّهُمُ ضَعِيفَهُمُ عَبُدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيُرُ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ - ثُمَّ قَالَ الْقَائِلُ عَلَى لِسَانِهِ: صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ لَهُمَّ قَالَ: عُثُمَانُ أُمِيْرُ الْـمُولِينِينَ وَهُوَ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يُعَافِي النَّاسَ فِي ذُنُوبِ ، خَلَمْتُ لَيُلَتَان جَعَلَتِ السَّنْتَانِ لَيُلَتِّينِ وَبَقِيَتُ أَرُبَعُ سِنِينَ وَلَا نَظَامَ لَهَا وَأُبِيُحَتِ الْأَحْمَاءُ وَدَنَتِ السَّاعَةُ، وَأَكُلَ النَّاسُ بَعْضُهَمْ بَعْضًا ثُمَّ أَرْعَوَى الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَالُوا: يَاأَيُّهَا النَّاسُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَدْرَهُ، فَأَقُبِلُوا عَلَى أَمِيْرِكُمْ فَاسُمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَانَّهُ عَلَى مِنْهَا جِكُمُ وَمَن تَوَلَّى بَعُدَ ذَٰلِكَ فَلا يُعَهِّدَنَّ دَمًّا ، كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقُدُورًا -مَرَّ تَيُن- ثُمَّ قَالَ: هذِهِ النَّارُ وَهٰذِهِ الْجَنَّةُ وَهُولًاءِ النَّبيُّونَ وَالنُّبهَدَاءُ، السَّلَامُ عَلَيُكُمِّ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةً! أَحَسَّسُتَ أَبِي خَارِجَةً وَسَعُدًا - لِأَ بِيهِ

من عاش بعد الموت ﷺ ﷺ مرنے کے بعد زندگی 28 وَأَخِيهِ اللَّذَيْنِ قُتِلَا يَوُمَ أَحَد-ثُمَّ قَالَ: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَّى ٥ نَزَّاعَةُ لِلشُّوَى ٥ تَدْ عُونَ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى ٥ وَجَمَعَ فَأُوعَى ﴾ -ثُمَّ قَالَ: هذَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِلْهُمُ السَّلَامُ عَلَيُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ ـ قَالَ النُّعُمَانُ: فَقِيلَ لِي: إِنَّ زَيْدَ بُنَ خَارِجَهُ قَدْ تَكُلُّمَ بَعُدَ مَـوُتِـهِ ا فَـجِئُتُ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَعَدْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَأَدَرَكُتُ مِن كَلَامِهِ وَهُ وَيَقُولُ: الْأُوسَطُ أَجُلَدُ الْقُومِ ---حَتَّى انْقَضَى الْمَحَدِيْثَ ، وَسَأَلَتُ الْقَوْمَ مَاكَانَ قَبُلِي فَأَخَبَرُ وُنِيُ -

ے: نعمان بن بشیر کہتے ہیں زید بن خارجہ انصار کے سرداروں میں سے تصے اور ایکے باپ خارجہ بن سعد تھے جب حضرت ابو بکر دلائن نے ہجرت فر مائی تو آپ دلائن انہی کے گھر میں تھہرئے تنے اور اپنی بیٹی کا نکاح خارجہ کے بیٹے ہے کر دیا جن کا نام سعدتھا زید بن خارجہ کے باپ اور ایکے بھائی سعد بن خارجہ احد کے ون قل ہوئے تھے اور حضرت زید بن خارجہ نبی کریم علیہ کی ظاہری حیات طبیبہ، حضرت ابوبكرصديق كي خلافت ،حضرت عمر فاروق كي خلافت اورحضرت عثمان غني رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسال تک زندہ رہے آپ ظہراورعصر کے درمیان مدینه شریف کی کلی میں چل رہے تھے کہ اچا تک گر کر فوت ہو مجئے جب انصار کو پہتا

چلاتو وہ اٹھا کر ان کو گھر لے گئے انہوں نے ان کو دو جا دروں اور ایک تمبل سے ڈ ھانپ دیا اور گھر میں انصار خواتین اور مردان پررونے لگے اس کیفیت میں وہ ر ہے حتی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان انہوں نے ایک آ وازسیٰ کہ کوئی کہہ رہا تھا، خاموش ہوجاؤ! لوگوں نے جب دیکھا تو بیآواز تو کیڑے کے نیچے سے آر ہی تھی ۔انہوں نے جب ان کے چبرےاور سینے سے کیٹر اہٹایا تو کہنے والا ان كى زبان سے كہدر ہاتھا (محدرسول الله ملط الله علي عالم اللبين بين آب كے بعد كوئى نې نېيں پھر کوئی کہنے والا ان کی زبان په کہدر ہا تھا سے کہا ، سے کہا ، سے کہا پھر کوئی كہنے والا كہتا ابو بكر دلائن خليفه الرسول ملتے تيا صديق وامين ہيں جو كہ جسم كے لحاظ سے کمزور تھے لیکن اللہ کا حکم نافذ کرنے میں بڑے طاقتور تھے پھرکوئی کہنا والا کہتا سی کہا، سی کہا، سی کہا پھر کہا درمیان والا بہت سخت ہے جو کہ اللہ کے حکم کو نافذ كرنے ميں ملامت كرنے والے كى ملامت كا خوب نہيں ركھتا جو كەلوگوں كومنع کرتے ہتھے کہ طاقنور کمزوروں کے مال کو کھا ئیں امیرالمومنین حضرت عمر مٹائٹۂ اللہ کے بندے منے چھرکوئی کہنے والا کہدر ہاتھا تیج کہا، سے کہا، سے کہا پھرکہا امیر المومنین عثان غی دلطنی مومنین پر رحم کرنے والے ہیں اور انکی غلطیوں کو معاف فر مادیتے

دورا تبس گزر تنئي اوردوسال دورا تبس بن گئے، اور جارسال باقی رہ سے بن کے لیے کوئی نظام نہیں رہا۔ ممنوعہ چرا گاہوں کو حلال کردیا گیا اور

قیامت قریب آگئی ،لوگ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں لوگ اپنی کوتا ہیوں سے باز آ گئے انہوں نے کہا اے لوگوں اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اپنے امیر کیطر ف متوجه ہوکراسکی بات کوسنواوراسکی فر ما نبر داری کرواورتمہار ے طریقے پر ہیں جس نے اسکے بعد پیٹے پھیری اسکے خون کا کوئی ذمہبیں رہا،اللہ کا حکم ہوکر ہی رہے گابید و مرتبہ کہا بھر کہا: بیجہم ہے اور بید جنت ہے بیہ نبی اور شہداء ہیں السلام علیم اے عبد اللہ بن رواحہ میں نے اپنے باپ خارجہ اور اپنے بھائی سعد کے بارے میں جان لیاہے جوا حد کے دن آل ہوئے تھے پھر کہا ﴿ کَلَّا إِنَّهَ لَظًى ٥ نَزَّاعَةً لِلشُّوَى ٥ تَـ لا عُـ وُ مَن أَدُبَرَ وَ تَوَلَّى ٥ وَجَمَعَ فَأُوعِي ﴾

عجركها بيرسول الثبيلية بن يارسول الثبيلية آپ پراللد كى سلامتى رحمت اور برکت ہو۔

نعمان بن بشیر کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ زید بن خارجہ نے وفات کے بعد کلام کیا ہے میں لوگوں کی گر دنوں کو پھلا سکتے ہوئے ان کے سرپاس آ کر بیٹے گیا میں نے ایکے کلام کا پچھ حصہ سناوہ کہدر ہے تنصے درمیان والے قوم میں سب سے زیا دہ سخت ہیں حتی کہ بات پوری ہوگئ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے کیا چھے کہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا۔عبداللہ بن عبیداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ سلیمہ کے مقتولوں میں سے ایک آ دمی نے کلام کیاوہ کہدر ہاتھا محمہ

الله كے رسول علیہ ہیں حضرت ابو بكر رضى الله عنه اور عثان غنى رضى الله عنه بہت زیادہ زم دل اور رحم کرنے والے ہیں۔

٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا خَلُفُ بُنُ هِشَامِ الْبَرَّارُ ذَا خَالِدٌ الطَّحَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ : إِنَّ رَجُلًا مِن قَتْلَى مُسَيلَمَة تَكَلَّمَ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ ، عُثُمَانُ اللَّيْنُ الرَّحِيمُ-

مسيلمه سيلزنے والوں میں نسے ایک آ دمی کا واقعہ

۸: عبدالله بن عبیدالله انصاری فرماتے ہیں که مسیلمه کے مقنولوں میں ے ایک آ دمی نے کلام کیاوہ کہدر ہاتھامحمداللہ کے رسول مشیکھی ہیں حضرت ابو بکر دالنيئ اورعثان غنى دالني بهت زياده نرم دل اور رحم كرنے والے ہيں۔

٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ أَبِي أَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ رِبُعِيّ بُنِ حَراش - وَهَذَا لَفُظُ ابُنِ

قَالَ: كُنَّا إِخُوَةٌ ثَلَاثَةٌ، وَكَانَ أَعْبَدُنَا وَأَصُوَمُنَا وَأَفْضَلُنَا الْأُوسَطُ مِنَّا، فَغِبْتُ غَيْبَةً إلَى السَّوَادِ ثُمَّ قَدِ مُتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالُوا: أَدُرِكَ أَخَاكَ فَإِنَّهُ فِي الْمَوْتِ! فَخَرَ جُتُ أَسُعَى إِلَيْهِ،

فَانْتَهَيُتُ وَقَدْ قَضَى وَسُجّى بِثُوبٍ، فَقَعَدْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَبُكِيهِ، اقَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ وَكَشَفَ الثُّوبَ عَنُ وَجُهِهِ وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - قُلُتُ: أَيُ أَخِي الْحَيَاةَ بَعُدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: نَعَمُ ! إِنِّي لَقِينتُ رَبِّي بِرَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبُّ غَيْرُغَضَبَانَ، وَإِنَّهُ كَسَانِي ثَيَابًا خُضُرًا مِنْ سُنُدُسِ وَإِسْتَبُرَقِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْأَسْرَ أَيْسَرُ مِمَّا تَحْسَبُونَ -ثَلَاثًا- ، فَاعْمَلُوا وَلَا تَغْتَرُوا ثَلَاثًا - ، إِنِّي لَـقِيُـتُ رَسُـوُلَ الـلّهِ عِلَيْهُ فَأَقُسَمَ أَنُ لاَ يَبُرَحَ حَتّى اتِيهِ، فَعَجِّلُوا جَهَّازِى ، ثُمَّ طَفِى فَكَانَّهُ أَسُرَعُ مِنْ حَصَاةٍ لَوُ أَلْقَيْتُ مِن الْمَاءِ قَالَ: فَقُلْتُ : عَجِلُوا جَهَّازَ أَخِي -

# ربعی بن حراش کے بھائی کا واقعہ

 ٩: محمد بن بكارفر مات بين بهم تنين بها ألى تنه بهم ميں سے دوميان والا برا ا عبادت گزار، بہت زیادہ روز وں کا پابنداور ہم میں سب سے زیادہ فضلیت والا تفامیں کسی کشکر کیساتھ گیا ہوا تھا جب واپس گھر آیا تو گھروالوں نے کہاا ہے بھائی کی خبرلو و و موت کی مشکش میں مبتلا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اسکی جان نکل چکی تھی۔ میں نے اس پہ کپڑاڈال دیااوراس کے سرکے پاس بیٹھ کررونے لگا ۔محمد بن بکار کہتے ہیں میرے بھائی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور اپنے چہرے سے

چرے سے کپڑے کو ہٹا کر کہنے لگا''السلام علیکم'' میں نے کہا اے میرے بھائی کیا تو مرنے کے بعد زندہ ہوا جاسکتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، بیشک میں اینے رب سے انتہائی خوشی سے ملا ہوں اور رب نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں فر مایا ،اور بجھے جنتی لباس پہنایا۔جس معالمے سے تم ڈرتے ہو میں نے اسے آسان یا یا ہے۔ بیہ جملہ تین مرتبہ کہا اور تین مرتبہ بیہ کہا عمل کرو ہستی نہ کرو ، میں رسول اللہ ملاہوں میں نے متم اٹھائی ہے کہ آپ کے اٹھنے سے قبل میں واپس آ جا وُں گا۔لہذاتم میرے کفن دنن میں جلدی کرو پھروہ دوبارہ فوت ہو گئے اتنی جلدی وہ واپس چلے گئے جتنا کہ سی کنگری کو پانی میں بھینکا جاتا ہے (اور یانی میں ہلچل ہوکرختم ہو جاتی ہے )محمد بن بکار کہتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی کے گفن د فن میں جلدی کرو<sub>۔</sub>

١٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ - يَعُقُوبُ بُنُ عُبَيْدٍ نَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ أَنَا الْمَسْعُودِيُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حَرَاش قَالَ:

سَاتَ أَخْ لِي كَانَ أَصُومُنَا فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ، وَأَقُومُنَا فِي اللَّيْلَةِ البِّارِمَةِ--فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَزَادَ فِيُهَا قَالَ: فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عَائِشَةَ فَصَدَّ قَتُهُ وَقَالَتَ: كُنَّا نَسُمَعُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَتَكَلُّمُ بَعُدَ مَوْتِهِ-

۱۰: ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں میرا بھائی فوت ہوگیا جوگرمیوں کے دنوں میں بہت روز ہے رکھتا تھااور سردیوں کی راتوں میں قیام کرتا تھا۔ پھرگذشتہ واقعه ذكركيا اوران كى روايت ميں اتنااضا فه ہے كه:

**₩₩₩** 

یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پینجی تو آپ رضی اللہ عنہانے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمانے لگیں ہم سنا کرتے تھے کہ اس امت کا ایک آ دمی مرنے کے بعد گفتگو کرے گا۔

١١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا شُرَيْح بُنِ يُوْنُسَ نَاخَالِدٌ بُنُ نَافِع نَا عَلِيُّ بُنُ عُبَيُدِ اللَّهِ الْغَطْفَانِيُّ وَحَفْصُ بُنُ يَزِيُدَ قَالَا: بَلَغَنَا إِنَّ ابُنَ حَرَّاشٍ كَانَ حَلَفَ أَنُ لَا يَضَحَكَ أَبَدًا حَتَّى يَعْلَمَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ، فَمَكَثَ كَذَالِكَ لَا يُضْحِكُهُ أَحَدُ، فَضَحِكَ حِينَ مَاتَ ـ ـ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيْثِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةً فَقَالَتَ: صَدَقَ أَخُو بَنِي عَبِس رَحِمَهُ اللهُ ،سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِلْهُ يَقُولُ: يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِى بَعُدَ الْمَوْتِ مِنْ خَيْرِ التَّابِعِيُنَ-

 ۱۱: علی بن عبید الله غطفانی اور حفص بن یزید کہتے ہیں ہمیں سے بات پہنچی کہ ابن حراش نے تتم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اس وقت تک نہیں ہنے گا جب کہ اس کو

معلوم نہ ہوجائے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ۔وہ ایسی حالت میں زندہ رہے کہ کسی نے ان کو ہنتے نہیں دیکھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ہننے لگے، بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب بیر بات حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک پینجی تو آپ نے فر مایا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ایک آ دمی مرنے کے بعد بولے گا اوروہ بہترین تا بعین میں سے ہوگا۔

١٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذكرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ عَوْن ذَكَرَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدُ الْعَابِدِ عَنِ الْحَارِثِ ِ الْغَنوِيِّ قَالَ: آلَى رَبِيعُ بُنُ حَرَّاشٍ أَلَّا تَفُتَرَّ أَسُنَانَهُ ضَاحِكًا حَتَّى يَعْلَمُ أَيْنَ مَصِيرُهُ، فَمَا ضَحِكَ إِلَّا بَعُدَ مَوْتِهِ ـ وَآلَى أَخُوهُ ربُعِيٌّ بَعُدَهُ أَنُ لَّا يَضَحَكَ حَتَّى يَعُلَمَ أَفِي الْجَنَّةِ هُوَ أَمُ فِي النَّارِ ، قَالَ الْحَارِثُ الْغَنُويُ : فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي غَاسِلُهُ إِنَّهُ لَمُ يَزَلُ مُتَبَسِّمًا عَلَى سَرِيُرِهِ وَنَحُنُ نَغُسُلُهُ حَتَّى فَرَغُهَا مِنَهُ۔

## ربعی اور رہیج کامسکرا نا

۱۲: حارث غنوی بیان کرتے ہیں کہ رہیج بن حراش نے بیتم اٹھائی ہوئی تھیٰ کہ وہ بھی بھی نہیں بنسے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکا نہ نہ دیکھے لے، اس لیے وہ بھی

بھی نہ ہنے مگرفوت ہونے کے بعد ہنسے لگے۔ پھراس کے بعدا نکے بھائی ربعی نے بھی قتم کھالی کہ وہ بھی اس وقت تک نہیں ہنسے گا جب تک کہ وہ بیرنہ جان لے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ۔ حارث غنوی کہتے ہیں کہ جھے ریہ بات آپ کوٹسل دینے والوں نے بتائی کہ جب تک ہم انگونسل ویتے رہے آپ مسکراتے رہے۔

١٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُو زَيْدِ الْنَمْيرِيُّ نَا أَبُو عَاصِمٍ ذَكَرَأْبِي قَالَ: أَغْمَى عَلَى خَالِي ، فَسَجَّيْنَاهُ بِثَوُبِ وَقُمُنَا نَغُسُلُهُ ، فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِ وِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَمُتَنِي حَتَّى تَـرُزُقَـنِي غَزُوًا فِي سَبِيلِكَ- قَالَ: فَعَاشَ بَعُدَ ذِاللَّ حَتَّى قُتِلَ مَعَ الْبَطَّالِ-

ا یک آ دمی کا قصہ جومرنے کے بعد زندہ ہوااور شہید ہونے کی د عاکی اور پھر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوا۔

۱۳: ابو عاصم اینے باپ ہے روایت کرتے ہیں ،میرے ماموں پر بے ہوشی طاری ہوئی ہم نے انکو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور جب ہم انکونسل دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے چبرے سے کپڑ اہٹا کر کہا۔ اے اللہ میں تیرے راستے میں مرنا جا ہتا ہوں ( بینی کہشہادت کی موت جا ہتا ہوں ) پھراس کے بعدز ندہ رہے تی کہ بطال کے ساتھ شہید ہوئے۔

١٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ الْعَجَلِى نَا أَبُو أَسَامَةَ ذَكَرَ عُقْبَةُ بُنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ نَا سُغِيْرَةُ بُنُ حَذَف عَن رُوْيَةِ ابْنَةِ بَيْجَا: أَنَّهَا مَرَضَتُ مَرُضًا شَدِيْدًا حَتَّى مَاتَتُ فِي أننفسِهم فَغَسَلُوها وَكَفَّنُوها ، ثُمَّ إِنَّهَا تَحَرَّكُتَ ، فَنَظرَتَ إلَيْهِمْ فَقَالَتْ: أَبُشِرُوا افَانِّي وَجَدْتُ الْأَمْرِ أَيْسَرُ مِمَّا كُنْتُمُ تُنجَوِّفُونَ ، وَوَجَدْتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحْمٍ، وَلَا مُدْسِنُ خَمْرٍ، وَلَامُشُرِكَ.

### رؤبه بنت بيجا كاواقعه

۱۲۷:مغیره بن حذف، رؤیه بنت بیجا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شدید بیار ہو گئیں تو لوگوں نے سمجھا شاید فوت ہوگئی ہیں ، انہوں نے ان کوٹسل دیکر کفن یہنا دیا۔ لیکن اس نے ہلنا شروع کر دیا اور انکی طرف دیکھے کر کہنے لگیں مبارک ہو جس سے تم ڈرتے ہواس کو میں نے بہت آسان پایا ہے اور میں نے دیکھا ہے تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے

(۱) قطع حمی کرنے والا (۲) شراب کاعادی اور (۳) مشرک۔ ٥١- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنَ عَلِيَّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَهِينِ نَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْأَشْعَتِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ قَالَ:

# صالح بن حی کے پڑوسی کا واقعہ

1۵: صالح بن حی فرماتے ہیں کہ بیربات مجھے میرے پڑوسی نے بتائی کہ ایک آ دمی کی روح پرواز کررہی تھی اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں جس گناہ ہے بھی میں نے بخشش طلب کی اس کومعاف کردیا گیا اور میں نے دیکھا جس گناہ سے میں نے بخشش نہ مانگی وہ اسی طرح ہی ہے کہتے ہیں یہاں تک کہ می چھوٹی می چیز کو بھی میں نے راستے سے ہٹایا تھا تو اس کے بدلے میں میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی۔ اور ایک رات میں نماز پڑھ رہاتھا کہ میری آواز بلند ہوگئ میری آواز کومن کر میرا غلام نماز پڑھنے لگا میرے حصے میں اس کے بدیے میں نیکی لکھے دی گئی ایک دن میں نے لوگوں کے سامنے مسکین کو ا کے درهم دیا میں نے لوگوں کیوجہ سے میددرهم دیا تھا میں نے اس کواس حالت

میں پایا کہ نہ تو وہ میرے تن میں آر ہاہے اور نہ ہی میرے خلاف۔

17 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا يَحَى بُنُ يُوسُفَ الزَّبِّى نَا اللَّهِ نَا يَحَى بُنُ يُوسُفَ الزَّبِّى نَا شُعَيْبُ بُنُ صَفُوانَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يُعُطِى الْأَكْفَانَ ، فَمَا تَ رَجُلٌ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَأَخَذَ كَفُنًا وَانُطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ وَهُو مُسَجِّى ، فَتَنَفَّسَ كَفُنًا وَانُطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ وَهُو مُسَجِّى ، فَتَنَفَّسَ وَأَلَقَى الثَّوْنِيُ ! أَهْلِكُونِيُ ! النَّارَ! وَأَلْقَى النَّورَ فَقُلُنَا لَهُ: قُلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ أَهُلِكُونِي ! النَّارَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت ابو بکرصدیق اورعمر فاروق رضی الله عنهما کوگالی دینے والے کا واقعہ

۱۶: عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں ، کوفہ میں ایک آ دمی مردوں کوکفن دیا کرتا تھا۔ ایک آ دمی فوت ہوگیا ، اس کوکفن کا کہا گیا تو وہ کفن کیکر چل پڑا جب وہ میت کے پاس پہنچا تو اس میت کے اوپر کپڑا تھا اس نے کپڑے کواس کے چبرے سے اتارا تو وہ کہہ رہا تھا '' انہوں نے ججھے دھو کہ دیا ، انہوں نے ججھے ہلاک کردیا آگ ، آگ ' ہم نے اس کو کہا تو لاالے الا اللہ پڑھتو اس نے کہا ، میں اس کو پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا ، پوچھا گیا کیوں ؟ تو اس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق

اورعمر رضی الله عنهما کو گالیاں دینے کی وجہ ہے۔

١٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ الْوَلِيُدُ بُنُ شُجَاع بُنِ الْوَلِيُدِ السَّكوني نَا أَبِي قَالَ سَمِعُتُ خَلْفَ بُنَ حَوْشَبِ يَقُولُ :مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدَائِنِ فَلَمَّا غَطُّوا عَلَيْهِ ثَوْبَهُ قَامَ بَعُضُ الْقَوْمِ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ، فَحَرَّكَ النَّوُبُ - أَوُفَتَحَرَّكَ النُّوبَ - فَقَالَ بِهِ فَكُشِفَهُ عَنْهُ فَقَالَ:قَومٌ مُحُضَبَةٌ لَحَاهُمْ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعُنِي مَسْجِدَ الْمَدَائِنِ- يَلُعُنُونَ أَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ وَيَتَبَرُّوُونَ مِنْهُمَا الَّـذِيْنَ جَاءُ وُنِي يَقُبِضُونَ رُوحِي يَلْعَنُونَهُمْ وَيَتَبَرَّءُ وَنَ مِنْهُمُ! قُلُنَا: يَا فُلَان! لَعَلَّكَ بُلِيُتَ مِنَ ذَلِكَ بِشَىءٍ- فَقَالَ: أَسُتَغُفِرُ اللُّهَ - أَسْتَغُفِرُ اللُّهَ - - - ثُمَّ كَانَ كَأَنَّمَا كَانَتَ حَصَاةً فَرَسَى

> حضرت ابوبكرصديق اورعمر فاروق رضى التدعنهما كوگالي دينے والے ايک فخص كا واقعہ

 ا: خلف بن حوشب کہتے ہیں کہ مدائن میں ایک آ دمی فوت ہو گیا جب اس پر کپڑاڈال دیا گیا تو کئی لوگ اٹھ کر چلے اور پھھلوگ جنازے کے انتظار میں کھڑے رہے،ای اثناء میں کپڑے نے حرکت کی ، (یااس (میت) نے کپڑے

كوہلايا) پھراس نے كپڑے كوابينے او برسے ہٹا كركہا:

اس مسجد کے اندر بیوقوف لوگ بے ہودہ گفتگو کرتے ہیں لیعنی مسجد مدائن میں بیلوگ حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما پرطعن وشنیع کرتے ہیں ، اور جولوگ حضرت ابو بكر دلاننئ اور حضرت عمر دلاننئ برطن وتشيع كرتے ہيں ان پر روح قبض کرنے والے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں۔ہم نے کہااے فلاں شاید تخصے بھی اس وجه ہے اس مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے تو وہ استغفراللّٰد،استغفراللّٰد کہنے لگا۔ مچروہ ایسے غائب ہوگیا جس طرح کہ سی تنکری کو (یانی میں) بھینکا

جائے تو وہ غائب ہوجاتی ہے (لیعنی کہ فورا فوت ہوگیا)

١٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ ذَكَرَ أَبِي وَالْحُسَيْنِ بُنِ الْحَسَنِ قَالَا: أَنَا وَضَاحُ بُنُ حَسَّانَ الْأَنْبَارِيُ نَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ الْمُحَارَبِيُّ ذَكَرَ أَبُوُ الْحَصِيبِ قَالَ: كُنتُ بِخَارِزِ، وَكُنتُ لَا أَسْمَعُ بِمَيْتِ مَاتَ إِلَّا كَفَنْتُهُ، قَالَ: فَأَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَا هُنَا مَيِّتًا قَلْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ كُفُنْ ، قَالَ: فَقُلْتُ لِصَاحِب لِي : انْطَلِقُ بِنَا- فَانَطَلَقُنَا فَأَتَيُنَاهُمُ فَإِذَا هُمُ جَلُوسٌ وَبَيْنَهُمُ مَيّتُ مُسَجّى وَعَـلَى بَـطُنِهِ لَبُنَةٌ أَوْ طِيُنَةٌ فَقُلُتُ: أَلَا تَأْخُذُونَ فِي غُسُلِهِ؟! قَالُوا: لَيُسَ لَهُ كَفُنّ - فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: انْطَلِق فَجِئْنَا بِكَفَن -فَانْطَلَقَ وَجَلَسُتُ مَعَ الْقُومِ، فَبَيْنَا نَحُنُ احِلُوسٌ إِذْ وَبْب

فَأَلُقَى اللَّبُنَةَ -أُو الطِّيُنَةَ -عَنَ بَطُنِهِ وَجَلَسَ وَهُوَ يَقُولُ: النَّارَ! النَّارَ! فَقُلُتُ: قُلُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَ: إِنَّهَا لَيُسَتُ بِنَا فِعِي ، لَـعَنَ اللّٰهُ مستخةَ الْكُو فَةِ، غَرُّونِي حَتَّى سَبَبُتُ أَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ، ثُمَّ خَرَّ مَيِّتًا - فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَكَفِّنُهُ ، فَقُمْتُ وَلَمُ أَكَفِّنُهُ ، قَالَ : فَ أُرُسِلَ اللَّي ابْنُ هُبَيْرَ - قَ الْأَكْبَرُ فَسَالَنِي أَنُ أَحَدِّ ثُهُ بِهَذَا الْحَدِيْثَ ، فَحَدَّ ثُتُهُ۔

# حضرت ابوبكرصديق اورعمر فاروق رضى الندعنهما كوگالى دينے والے ايک شخص كا واقعہ

۱۸: ابو الخصیب کہتے ہیں ، میں ایک تاجرتھا میں نے کسی بھی میت کے بارے میں ریہ نہ سناتھا کہ اس کو مرنے کے بعد کفن نہ دیا گیا ہوایک آ دمی میرے پاس آ کر کہنے لگا یہاں پہایک مردہ ہے جس کے لیے گفن نہیں ہے تو میں نے اپنے ساتھی ہے کہا ہمار ہے ساتھ چلو ہم چل کر ان کے پاس آئے لوگ بیٹھے تھے اور ا کے درمیان کپڑے میں لیٹی ہوئی میت موجودتھی اس کے پیٹ پر انٹیٹیں اورمٹی رکھی ہوئی تھی میں نے کہاتم اس کوشس کیوں نہیں دیتے انہوں نے جواب دیا اس کے لیے کفن نہیں ہے میں نے اپنے دوست کو کہا تو کفن لا اور میں خودان کے پاس بیٹھ گیا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ میت نے اٹھ کر خود اینے پیٹ سے اینوں کو دور

كركے بيٹھ كيا اور كہدر ہاتھا آگ،آگ میں نے اسكوكہالا اله الا الله پڑھو بياب مجھے کوئی نفع نہیں دیگا۔اللہ لعنت بھیجے کوفہ کے مشائخ پر جنہوں نے مجھے دھو کے میں ڈ ال دیا اور میں اتنا گمراہ ہوگیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ کو گالیاں دے ڈ الیس بھروہ دوبارہ مرگیا میں نے کہااللہ کی قتم میں اسکو گفن نہیں دوں گااور میں اسکو گفن ویئے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا۔

٩١ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَاسُمَاعِيُلُ بُنُ أَسَدٍ ذَا خَلُفُ بُنُ تَعِينِم نَا بَشِيرٌ أَبُوُ الْخُصَيْبِ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مُوسِرًا تَاجِرًا، وَكُنتُ أَسْكُنُ مَدَائِنَ كِسُرىٰ -وذلِكَ فِي زَسَانِ طَاعُون ابْنِ هُبَيْرَةَ -فَأَتَانِي أَجِيْرٌ لِي يُدْعَى أَشْرَفُ ؛ فَقَالَ: إِنَّ هَا هُنَا فِي بَعُضِ خَانَاتِ الْمَدَائِنِ رَجُلًا مَيَّتًا لَيُسَ يُوْجَدُ لَهُ كَفَنّ - قَالَ: فَمَضَيْتُ عَلَى دَابَّتِي حَتّى دَخَلْتُ ذَلِكَ الْحَانَ، فَدُ فِعُتُ إِلَى رَجُلِ مَيْتِ عَلَى بَطْنِهِ لَبُنَةٌ وَحَوْلَهُ نَفُرٌ مِن أُصْحَابِهِ، فَذَكَرُوا مِنْ عِبَادَتِهِ وَفَضْلِهِ، قَالَ: فَبَعَثُتُ إِلَى كَفَنِ يُشْتَرَى لَهُ، وَبَعَثْتُ إِلَى حَافِرِ دَحُفِرُ قَبُرًا، قَالَ: وَهَيَّانَا لَهُ لَبِنَا وَجَلَسُنَا نَسُحُنُ لَهُ الْمَاءَ لِنُغَسِّلُهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ وَثَبَ الْمَيَّتُ وَثُبَةً نَدَرَتِ اللَّبُنَةُ عَنْ بَطَنِهِ وَهُوَيُنَادِئ بِالْوَيُلِ وَالنَّبُورِ! فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ أَصْحَابُهُ تَصَدَّعَ عَنْهُ بَعْضُهُم ۚ قَالَ: فَدَ

نَـوُتُ سِنُهُ فَـأَخَـذُتُ بِعَضُدِهِ فَهَزَرُتُهُ فَقُلُتُ: مَا رَأَيُتُ ؟! وَمَا حَالُكَ ؟! فَقَالَ: صَحَبُتُ مسخةً مِنَ الْكُوفَةِ فَادُخُلُونِي فِي دِينِهُمُ - أَوُ قَالَ: فِي رَأْيهِمُ أَوْ أَهُوَائِهِمُ - عَلَى سَبّ أَبِي بَكُر وَعُمَرَ وَالْبَرَاتَةِ مِنْهُمَا لَقَالَ: قُلْتُ: فَاسْتَغُفِرِ اللَّهَ وَلَا تَعُدُ! فَقَالَ:وَمَا يَنُفَعُنِي وَقَدِ انْطُلِقَ بِي إِلَى مَدْ خِلِي مِنَ النَّارِ فَأُرِيُتُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي : إِنَّكَ سَتَرُ جِعُ إِلَى أَصْحَابِكَ فَتُحَدِّ ثُهُمُ بِمَا رَأَيْتَ ، ثُمَّ تَعُودُ إِلَى حَالِكَ الْأُولَى - فَمَا أَدُرى انْقَضَتُ كَلِمَتُهُ إِذُ عَادَ مَيَّتًا عَلَى حَالِهِ الْأُولَى ، فَانْتَظَرُتُ حَتَّى أُوْتِيْتُ بِالْكَفَن فَأَخَذَتُهُ ثُمَّ قُلُتُ لَا كَفَّنْتُهُ وَلَا غَسَّلْتُهُ وَلَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ انُصَرَفُتُ، فَأَخْبِرُتُ أَنَّ النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ هُمُ الَّذِينَ وَلُوَا غُسْلَهُ وَدَفَنَهُ وَالسَّلَاةَ عَلَيْهِ وَقَالُوا لِقَوْمِ سَمِعُوا مِثُلَ الَّذِي سَمِعُتُ وَتَجَنَّبُوا مِثُلَ الَّذِي تَجَنَّبُتُ: مَا الَّذِي اسْتَنُكُرُ تُمُ مِنْ صَاحِبنَا؟!إِنْمَا كَانَتُ خَطُفَةٌ مِنْ شَيْطَانَ تَكُلُّمَ عَلَى لِسَانِهِ! قَالَ خَلُتُ: قُلُتُ: يَا أَبَا الْخُصَيْبِ ا هَذَا الْحَدِيْثُ الَّذِي حَدَّثُتَنِي بِمُسهَدٍ مِنْكَ؟ اقَالَ: نَعَمُ ابَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعُ أَذْنِي - قَالَ خَلُفٌ: فَسَأَلُتُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا خَيْرًا-

# حضرت ابوبكرصديق اورعمر فاروق رضى الثدعنهما كوگالى دينے والے ايک صخص كا واقعہ

\*\*\*

19: ابوالخصیب بیان کرتے ہیں میں ایک خوشحال تا جرآ دمی تھا اور مدائن كسرى ( جكه كانام ) ميں رہاكرتا تھا۔طاعون كے زمانہ ميں ميرے غلام ابن هبير ہ نے آکر بتایا کہ مدائن میں ایک الی میت ہے جس کے لیے کفن نہیں ہے تو میں اپنی سواری پہ چلا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔اس میت کے پاس اس کے عزیز وا قارب اور دوست احباب اس کی عبادت اور اسکے فضائل کو بیان کر رہے تھے اورمیت کے پیٹ پیا بیٹیں رکھی ہوئی تھیں میں نے ایک آ دمی کو گفن خرید نے کے کیے بھیجا اور قبر کھودنے کا کہا اور قبر کے لیے اینٹوں کا انتظام کیا۔ جب ہم اس کو عسل دینے کے لیے یانی گرم کرنے لگے تو اجا تک مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے پیٹ سے اینٹیں پھل گئیں اور وہ صدائیں لگا رہا تھا'' ہائے جہنم'' جب اس کے ووستوں نے بیمعاملہ دیکھا تو اس سے دور ہو گئے ۔ ابوالخصیب کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا باز وکو پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اور تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں کونے کے مشاکع کی صحبت میں رہا کرتا تھا انہوں نے مجھے ا ہے دین میں داخل کرلیا یا بیر کہا کہ اسے نظریے میں شامل کرلیا۔ میں بھی ا کے ساتھ مل کر حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی الله عنبما کو گالیاں دینے لگا اور ان

دونوں ہستیوں ہے بغض رکھنے لگا۔راوی کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تو اللہ سے بخشش طلب کراوراب گالیاں نہ دینا۔جواباس نے کہااب تو میں اپنے ٹھکانے میں پہنچ گیا ہوں اور یہ مجھے نفع نہیں دیگا جہنم مجھے دکھائی گئی اور کہا گیا جو پچھاتو نے دیکھا ہے بیا ہے دوست واحباب کو بتا کرواپس آ۔ابوالخصیب کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسکی گفتگو کمل ہوئی ہواس سے پہلے ہی وہ اسی پہلے والی حالت میں چلا گیا ( بعنی مرگیا ) میں انظار کرتار ہاحتی کہ گفن لایا گیا تو میں نے اس لے لیا۔ پھر میں نے کہانہ میں اسے کفن دوں گانہ سل اور نہ ہی نماز جناز ہر پڑھوں گا پھر میں لوٹ ہ یا تو مجھے بتایا گیا کہ جولوگ اسکے ساتھ تھے انہوں نے اسکوٹسل بھی ویا اور نماز جناز ہ بھی پڑھی اور انہوں نے لوگوں سے کہا جو پچھ میں نے سنا تھاوہی انہوں نے سنا ہے اور جس طرح میں نے اپنے آپکو بچایا تھا انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچایا س طرح تم ہمار ہے ساتھی کو نا پیند کرتے ہو بیتو شیطان کی آ واز تھی جواس کی زبان ہے بول رہاتھا خلف کہتے ہیں میں نے کہاائے ابوالخصیب کیا بیہوا قعہ تیری ہ تکھوں کے سامنے پیش آیا ہے؟ ابوالخصیب نے کہا ہاں میری ان دوآ تکھوں نے دیکھااور دو کانوں نے سنا ہے

. ٢ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ سُفِيَانَ الثَّوْرِيِّ يَسُأَلُ هَذَا الشَّيْخَ عَنُ هَذَا الْحَدِيْتِ-

### ۲۰:۱س کا ترجمه گزرچکا ہے۔

٢١ ـ / حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ أنَا يَحْىَ بْنُ زَكْرِيًا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ نَا مَجَالِدٌ عَنْ عَاسِرِ قَالَ: انْتَهَيُنَا إِلَى أَفْنِيَةِ جُهَيْنَةً فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ فِي بَعْضِ أَفْنِيَتِهِمُ ' فَجَلَسْتُ، فَحَدَّثَنِي ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اشْتَكَى فَأَغْمِي عَلَيْهِ فَسَجَّيْنَاهُ وَظَنَّنَا أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، وَأَمَرُنَا بِحُفْرَ تِهِ أَنْ تُخفَرَ ، فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ إِذْ جَلَسَ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ حَيْثُ رَأَيْتُمُونِي أَغْمِي عَلَى فَقِيلَ لِي:

\*\*\*

الاترى حفرتك تنتثل وقد كادت امك تثكل ارايت ان حولنا ها عنك بمحول وقذفنا فيها القصل الــذى مشــي فــاجــزل اتشكر لربك وتصل وتدع سبيل من اشرك واضل فَقُلُتُ: نَعَمُ لَا اللَّهُ لَقُتُ فَانظُرُوا مَا فَعَلَ الْقَصْلُ؟ قَالُوا: مَرَّ آنِفًا - فَذَهَبُوا يَنظُرُونَ وَجَدُوهُ قَدَ مَاتَ فَدُ فِنَ فِي الْحُفْرَةِ وَعَاشَ الرَّ جُلُ حَتَّى أَدْرَكَ الْإِ سُلَامَ-

# اس آ دمی کا قصه جوز مانه جا ملیت میں فوت ہوا اور پھرزندہ ہوکرمسلمان ہوا۔

ا۱: مجالد بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم جہینہ کی مجالس میں پنچے تو ایک مجلس میں ایک بوڑھا آ دمی بیٹھا تھا، میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے مجھے یہ بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آ دمی شدید بیار ہوگیا تو ہم نے کیڑے سے اس کو ڈھانپ دیا اور یہ گمان کیا کہ وہ مرگیا ہے۔ ہم نے اسکی قبر کھود نے کا حکم دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئے تو اچا تک وہ بول اٹھا، میں تمہار کے پاس آیا ہوں جیسا کہتم مجھے دیکھ رہے ہو۔ جب مجھ پر بے ہوشی طاری تھی تو مجھ سے کہا گیا۔

تیری ماں بختے روئے کیا تو نہیں دیکھا کہ تیری قبربھی کھودی جا چک ہے۔
تیری ماں بچھ پر روچک ہے تہمارا کیا خیال ہے کہ ہم اسکی محبت کو بچھ سے کسی
اور بچے کیطر ف پھیردیں جواس پیدا ہے ،ہم نے اس کی تہمت قصل پرلگائی جس
نے بیکام کیا۔ کیا تو اپنے رب کاشکرادا کریٹگا اور نماز پڑھے گا اور شرک و گمراہی کا
راستہ جھوڑ دیں گا؟

میں نے کہا ہاں ہم جاؤاور دیکھوقصل کا کیا بنا، جب وہ مکئے اور دیکھا تو وہ مرچکا تھااورا سے دن بھی کرد ہے گیا تھا۔ پھر بیآ دمی زندہ ہی رہاحتی کہاس نے

ز مانهاسلام کو بھی یایا۔

٢٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ نَا سَعِيدُ بُنُ يَحَى الْقُرَشِيُّ ذَكَرَ عَــمِّى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ذَا زَيَادٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ذَا سَجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيّ: ذَكَرَ شَيْخٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ رَأَيْتُ الُجُهَنِيُّ بَعُدَ ذَٰلِكَ يُصَلِّى وَيَسُبُ الْأَصْنَامَ وَيَقَعُ فِيُهَا-

. ۲۲: مجالد نے معنی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جہینہ کے ایک بوڑھے کا ذکر کیا، پھر انہوں نے یہی قصہ بیان کیا۔ پھر کہا میں نے اس جہنی (جہدیہ علاقے کا رہنے والا) کونماز پڑھتے اور بنوں کو برا بھلا کہتے ہوئے ویکھا

٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيِن عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِوالرُّ قِي عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيّ

مَ رَضَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةً فِي بَدَءِ الْإِسْلَامِ حَتَّى ظَنَّ أَهُلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، وَحُفِرَتُ حُفَرَتُهُ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَزَادَ فِي الشِّعُرِ: ثُمَّ قَذَ فُنَا فِيهَا الْقَصْلَ ثُمَّ مَلَانَا هَا عَلَيْهِ بِالْجُنْدَلِ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَفْعَلَ

قَالَ: وَزَادَنِي الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي هَذَا الشِّعُرِ بَيُتًا آخَرَ:

أَتُولِينُ بِالنَّبِيِّ الْمُرُ سَلِ

۲۳:شعبی سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابتداء اسلام میں جہینہ قبیلے کا ا یک آ دمی بیار ہوا اس کے گھر والوں نے گمان کیا کہ وہ مرگیا ہے اور اسکی قبر بھی کھود دی گئی۔ پھر تعنی نے سارا واقعہ بیان کیااوران اشعار کااضافہ کیا:

ہم نے اس کے بارے میں قصل پر تہمت لگائی۔ پھر ہم نے اس پر چٹان گرا دی ، وہ مجھتا تھا کہ اس نے ایسانہیں کیا۔

٢٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيُنِ ذَكَرَ عُبَيْدُ بُنُ إِسْحَاقَ نَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ يُعُرِضُ النَّاسَ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مَعَهُ ابْنُ لَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَارَأَيْتَ غَرَابًا بِغَرَابِ أَشْبَهُ مِنْ هَذَا بِهَذَا - فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْـمُـوْمِـنِيُـنَ لَقَـدُ وَلَدَ تُـهُ أَمُّـهُ وَهِيَ مَيَّتَةً! قَالَ:وَيُحَكَ وَكَيُفَ ذَاكَ؟ قَالَ: خَرَجُتُ فِي بَعْتِ كَذَا وَكَذَا وَتَرَكَتُهَا حَامِلًا وَقُلْتُ : أَسْتَوْدِ عُ اللَّهَ مَافِي بَطَنِكِ - فَلَمَّا قَدِمُتُ مِنْ سَفَرِي

أُخْبِرُتُ أَنَّهَا قَدْ مَادَّتُ ، فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ لَيُلَةٍ قَاعِدٌ فِي الْبَقِيْعِ سَعَ بَنِي عَمِّ لِي إِذْ نَظُرُتُ فَإِذَا ضَوْءٌ شَبِيَّةٌ بِالسِّرَاجِ فِي الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لِبَنِي عَمِّى: مَاهَذَا ؟!قَالُوا: لَا نَدْرِي ! غَيْرَ أَنَّا نَرَى هَذَا الصُّوءَ كُلَّ لَيُلَةٍ عِنْدَ قَبْرِ فُلَانَةٍ - فَاخَذْتُ مَعِى فَأَسَّاثُمَّ انْطَلَقْتُ نَحُوَ الْقَبْرِ فَإِذَا الْقَبْرُ السَفْتُوحُ وَإِذَا هُوَ فِي حِجْرِ أَبِّهِ! فَدَ نَوْتُ، فَنَادَانِي مُنَادٍ: أَيُّهَا الْمُسْتَوْدِعُ رَبَّهُ خُذُ وَدِيُعَتَكَ، أَمَا لَ و اسْتَوْدَعُتَهُ أُمَّهُ لَوَجَدُتَّهَا لَ فَأَخَذُتُ الصَّبِيُّ وَانْضَمَّ الْقَبُرُ -قَالَ أَبُو جَعُفَرِ: سَأَلُتُ عُثُمَانَ بُنَ زُفَرَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَاصِمٍ -

# مهافرآ دمی کا قصه جس نے اپنے پیدا ہونے والے بجے کوالٹد کے سپر دکیا تھا۔

سر: زید بن اسلم اینے باپ سے بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق طالعہٰ کے پاس لوگ جمع تھے کہ ایک آ دمی گزراجس کے کندھے پراسکا بیٹا بیٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق وللفئؤ نے فرمایا کہ میں ایک اجنبی کیساتھ اس سے ملتا جلتا اجنبی و کیےر ہا ہوں۔ آ دمی نے جواب دیا ،اے امیر المؤمنین خدا کی شم اس کی مردہ مال نے اسکو جنا ہے۔عمر فاروق دلائی نے فرمایا: تیرا بھلا ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ اس نے

جواب دیا کہ میں سفریہ تھا اور اسکی ماں حاملہ تھی ، میں نے کہا جو بچھ تیرے پیپ میں ہے میں اسکواللہ کے سپر دکرتا ہوں۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ تیری بیوی فوت ہو چکی ہے۔

میں ایک رات اپنے بچا کے بیٹے کے ساتھ جنت البقیع میں بیٹھا ہوا تھا قبر کے اندر میں نے چراغ کی روشنی دیکھی۔ میں اپنے بچاکے بیٹے سے پوچھا کہ ریکیا ہے؟ اس نے کہا ہم نہیں جانتے ،سوائے اس کے کہ فلال عورت کی قبر کے پاس ہر رات یہی روشی ہوتی ہے۔ میں اینے ساتھ کلہاڑی کیکراس قبر کی جانب چل دیا قبر تھل ہوئی تھی اور ایک بچہاپی ماں کی گود میں تھا۔ میں نے آواز دی تو ایک منادی نے آواز دیکر کہاا ہے اینے رب کے پاس امانت رکھنے والے اپنی امانت کوسنجال لے اگر اس کی ماں کو بھی تو رب ہے سپر دکرتا تو اس کو بھی آج حاصل کر لیتا جو نہی میں نے بیچ کو پکڑاتو قبر دوبارہ بند ہوگئی۔

٥ ٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنَ دَاؤُدِ بُنِي شَابُورِ عَنَ أَبِي قُزُ عَةَ رَجُلٌ مِنَ أَهُلِ الْبَصَرَةِ عَنْهُ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ: سَرَرُنَا فِي بَعْضِ الْمَيَاهِ الَّتِي بَيُنَا وَبَيْنَ الْبَصَرَ ـ وَ فَسَمِعُنَا نَهِيُقَ حِمَارِ ، فَقُلْنَا لَهُمُ: مَاهَذَا النَّهِيُقُ؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ كَانَ عِنْدَ مَا كَانَتُ أَمُّهُ تَكَلَّمَهُ بِشَىء فَيَقُولُ لَهَا: انْهِقِى نَهِيقَكِ! فَلَمَّا مَاتَ يُسْمَعُ هَذَا

النَّهِينَ عِنْدَ قَبْرِهِ كُلُّ لَيُلَةٍ!!

# ماں گے گنتاخ کا واقعہ جس کا سرگدھے کا بن گیا۔

\*\*\*

۲۵:۱۵ بھرہ میں سے ایک آ دمی بیان کرتا ہے کہ ہم بھرہ کے پاس ایک کنویں کے قریب سے گزر ہے تو ہم نے گدھے کے ہنہنانے کی آوازشی ہم نے لوگوں سے یو چھا ہے آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا بیا کیا آومی جس کواسکی والدہ کسی کام کا کہتی تو یہ اس کو کہتا تو گدھی کیطرح ہنہناتی رہتی ہے جب بیآ دمی مرگیا تو ہررات اسکی قبر سے پنہنانے کی آواز آتی ہے۔

٢٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ نَا مَنُصُورُ بُنُ عَـمًا لِنَا أَبُو الصَّلَتِ شِهَابُ بُنُ خَرَّاشٍ عَنُ عَمِّهِ الْعَوَامِ بُنِ حَـوُشَـب عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَرَدُتُ حَاجَةً فَبَيْنَمَا أَنَا فِي الطُّرِيْقِ إِذْ فَاجَانِي حِمَارٌ قَدْ أَخْرَجَ عُنْقَهُ مِنَ الْآرُضِ فَنَهَقَ فِي وَجُهِي ثَلَاثًا ثُمَّ دَخَلَ ، فَأَتَيْتُ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ أَرَدُتُهُمْ قَالُوا: مَا لَنَا نَرَى لَـ وُ نَكَ قَدْ حَالَ؟ فَأَخْبَرُتُهُمُ الْحَبُرَ، فَقَالُوا: مَا تَعُلَمُ مَن ذَاكَ؟ قُلْتُ : لَا - قَالُوا: غُلَامٌ مِنَ الْحَى وَتِلُكَ أَمُّهُ فِي ذَالِكَ الْحِبَاءِ، وَكَانَتِ إِذَا أَمَرَتُهُ شَيْءٌ شَتَمَهَا وَقَالَ: مَا أَنْتِ إِلَّا حِمَارٌ! ثُمَّ نَهَقَ فِي وَجُهِهَا، وَقَالَ: هَاهَاهَا! فَمَاتَ يَوُمَ مَاتَ فَدَ

فَنَّاهُ فِي تِلُكَ الْحَفِيرِ ، فَمَا مِنْ يَوْمِ إِلَّا وَهُوَ يَخُرُجُ رَأْسَهُ فِي الْوَ قُتِ الَّذِي دَفَنَّاهُ فِيهِ فَينهِ فَينهِ أَلَى نَاحِيَةِ الْحِبَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدُخُلُ-

# بهلے واقعہ ہے ملتا جلتا قصہ

٢٦: مجامد بيان كرتے ہيں ، ميں ايك كام كے سلسلے ميں نكلاتو راستے ميں ا یک گردے کو دیکھا کہ وہ زمین ہے اپنی گردن کو نکالتا ہے اور تین مرتبہ ہنہنا نے کے بعد دوبارہ زمین میں چلا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں لوگوں سے یو چھنے کیلئے گیا تو انہوں نے مجھے کہا تو اس کو جا نتا ہے؟ میں نے کہانہیں ،تو انہوں نے کہا: پیفلاں قبیلے کا نوجوان ہے اسکی ماں اس چار دیواری میں رہائش پذیر ہے جب بھی اسکی ماں اسکو کا م کہتی تھی ہیا بنی والدہ کو گالیاں دیتا پھر گدھے کیطرح ہنہنا تار ہتا جب وہ مراتو ہم نے اس قبر میں اس کو دفن کر دیا جس وقت سے ہم نے اس کو دفن کیا ہے بیا ہے سرکو باہر نکال کر تین مرتبہاس چار دیواری کیطر ف منہ کر کے ہنہنا تا ہے اور پھر دو بارہ زمین میں داخل ہوجا تا ہے۔

٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَنَا أَبُو بَكُرِ سُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الشُّهُ رِزُورِي نَا أَبُو تَوْبَهُ نَاشِهَا بُنُ خَرَّاشِ عَنْ عَمِّهِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانَ رَجُلُ إِذَا

كَلَّمَتُهُ أَمُّهُ نَهَ قَ فِي وَجُهِهَا ثَلَاثًا قَالَ لَهَا: إِنَّمَا أَنْتِ حِمَارٌ! فَ مَاتَ فَكَانَ يَخُرُجُ مِنَ قَبُرِهِ كُلَّ يَوُمٍ بَعُدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَخُرُجُ مِنْ قَبُرِهِ رَأْسُ حِمَارٍ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْهِى ثَلَاثًا ثُمَّ يَعُوُدُ إِلَى قَبُرِهِ!!

# يهلے واقعہ جبيباايک اور قصه

بے اللہ بن الی هذیل فرماتے ہیں ایک ایبابد بخت انسان تھا کہ جب بھی اسکی ماں اس سے کلام کرتی تو وہ اس کے سامنے ہنہنا تا پھروہ اپنی والدہ کو کہتا تو گدھی ہے، جب وہ فوت ہوگیا تو ہر روزعصر کی نماز کے بعد اس کے سینے تک گدھے کا سرلگا ہوتا اور قبرے یا ہرنگاتا تنین بار ہنہنا تا اور قبر میں والیس جلا جاتا۔ ٢٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ وَأَحْمَدُ بُنُ بُجَيْرٍ وَغَيْرُ هُمَا قَالًا: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ أبى خَالِدِ الشُّعُبِيِّ: أَنَّ قَوْمًا أَقْبَلُوا مِنَ الْيَمَنِ مُتَطَوِّعِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَنَفَقَ حِمَارُ رَجُلِ سِنْهُمُ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقَ سَعَهُمُ فَأْبَى ، فَقَامَ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي جَنُتُ مِنَ الدَّ ثِيْنَةِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ وَابْتِغَاءَ مَرُ ضَا ذِكَ وَأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ تُخيى الْمَوْتَى وَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَا تَجْعَلُ لِا حَدِ عَلَىّ

مِنَّةً، وَإِنِّي أَطْلُبُ /. إلَيُكَ أَنْ تَبُعَثَ لِي حِمَارِي - ثُمَّ قَامَ إلَى الْحِمَارِ فَضَرَبَهُ فَقَامَ الْحِمَارُ يَنْفِضُ أَذُنَّيهِ! فَأَسُرَجَهُ وَأَلْجَمَهُ ثُمَّ رَكِبَهُ فَأَجُرَاهُ فَلَحِقَ بِأَصْحَا بِهِ، فَقَالُوا: مَاشَأَنُكَ ؟! قَالَ: شَأْنِي أَنَّ اللَّهَ بَعَدَ لِي حِمَارِى ! قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَأَنَا رَأَيْتُ الْحِمَارَ بيُعَ - أَوُ يُبَاعَ - بِالْكُنَاسَةِ!

# ايك مجابد كاقصه جس كالكدها الله نے زندہ فرما دیا

۲۸ بشعبی بیان کرتے ہیں کہ چھلوگ یمن سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کیلئے کشکر میں شامل تنے ان میں سے ایک آ دمی کا گدھا مرگیا۔اس کے ساتھیوں نے جاہا کہ وہ ان کے ساتھ آجائے لیکن اس نے ایکے ساتھ جانے سے انکار کر دیا بهر کھڑا ہوکر وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا:

اے اللہ! میں دنینہ کے مقام سے مجاہد فی سبیل اللہ ہوں تیری رضا کا طلب گار بهوں اور بیشک میں گواہی دیتا ہوں تو مردوں کو زندہ کریگا اور جو قبروں میں ہیں انکود و بارہ اٹھائے گا۔اے اللہ تو مجھے کسی کا بھی احسان مند نہ بنامیں تو تجھے ہے ہی د عاکرتا ہوں میرے گدھے کودویارہ زندہ کردے۔

بھراس نے گدھے کے پاس کھڑے ہوکرٹھوکر ماری تو گدھاا ہے کا نول کو جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوگیا۔اس نے گدھے پرزین کو کسا ،اسکی لگام کوبلکل

ہ زاد جھوڑ کر چلنے لگا یہاں تک کہا ہے دوستوں سے جاملا انہوں نے بوچھا، تو کیے پہنچ آیا؟ کہنے لگا اللہ رب العزت نے میرے گدھے کوزندہ کر دیا۔ تعلی کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کناسہ کے مقام پر بکتے ہوئے دیکھا ہے کناسہ کوفہ میں ایک شہور جگہ کا ہے۔

٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ إدُرِيْسَ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَنُ أَبِى سَبُرَ-ةً النُّخعِيُّ-نَحُوهُ-

## ۲۹: اس کاتر جمه گزر چکا ہے۔

٣٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ الْعَبَّاسُ بُنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَدِهِ عَنُ مُسَلَم بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَرِيُكِ النَّخعِيِّ:أَنَّ صَاحِبَ الْحِمَارِ رَجُلٌ مِنَ النَّخِع يُقَالُ لَهُ نُبَاتَهُ بُنُ يَزِيُدَ خَرَجَ فِي زَمَن عُمَرَ غَازيًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِشُنِّ عُمَيُرَةً نَفَقَ حِمَارُهُ - فَذَكَرَ الْقِصَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَبَاعَهُ بَعُدُ بِالْكُنَاسَةِ ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ حِمَارًا أَحْيَاهُ اللَّهُ لَكَ؟ قَالَ: فَكَيُفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ فَحَفِظتُ هَذَا الْبَيْتَ:

وَسِنًّا الَّذِي أَحْيَا الَّإِلَّهُ حِمَارَهُ

# وَقَدْ مَاتَ مِنْهُ كُلُّ عُضُو وَمُفَصَّل

۳۰: مسلم بن عبدالله بن شریک نخعی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ نخعہ کے ایک

آدمی کے پاس گدھا تھا جس کا نام نباتہ بن پریدتھا۔ حضرت عمر شائیز کے زمانہ میں وہ گشکر میں شامل تھا جب وہ (شن عمیرہ) کے مقام پر پہنچا تو اس کا گدھا مرگیا۔ پھر سارا قصہ بیان کیا جو پہلے ہو چکا ہے، اس میں اضافہ سے کہ اس نے اس گدھے کو کنا ہے میں بھیجا تو کسی نے اس کو کہا جس گدھے کو اللہ تعالی نے تیرے لیے زندہ کیا ہے تو اس کو بچ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟ روای کہتے ہے اس

نے تین اشعار کیے جن میں ہے اس شعر کو میں نے یا دکرلیا ہے۔

ہم میں ایباشخص بھی ہے جس کے گدھے کو اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کیا ہے حالا نکہ اس کی ہر ہڑی اور جوڑ مرچکا تھا۔

٣١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ أَبُو سُلَيْمَانَ دَاؤُهُ بُنُ سُلِيُمَانَ اللَّهِ مَلَيُمَانَ سَعِيْدِ الْحُرْجَانِيُّ مَوْلَى قُرَيْسِ نَا حَمَّاهُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ يَزِيُدَ بَنِ سَعِيْدِ الْحُرْجَانِيُّ مَوْلَى قُرَيْسِ نَا حَمَّاهُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ يَزِيُدَ بَنِ سَعِيْدِ الْحُرْرَ شَيِّ عَنُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ الشَّاسِي قَالَ: غَزَوْنَا الرُّوْمَ فَعَسْكُرُنَا فَحَرَجَ مِنَا نَاسٌ يَطُلُبُونَ أَثُرَ الْعَدُ وِ فَانُفَرَدَ مِنُهُمُ وَعَلَيْهِ إِنَّا نَاسٌ يَطُلُبُونَ أَثُرَ الْعَدُ وِ فَانُفَرَدَ مِنُهُمُ رَجُلُانِ قَالًا: فَبَيْنَا شَيْحٌ مِنَ الرُّومِ وَجُلَانٍ قَالًا: فَبَيْنَا شَيْحٌ مِنَ الرُّومِ وَمُنَا فَرَحَ مَاداً لَهُ عَلَيْهِ إِكَانٌ وَبَرُدَاعَةٌ وَخَرَجَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْنَا وَيَعَلَى اللَّهُ مِنَ الرَّومُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِخْتَرَطَ سَيْفَهُ ثُمَّ هَزَّهُ فَضَرَبَ حِمَارَهُ فَقَدَّ الْحَرْجَ وَالْإِكَافَ وَالْبَرُ ذَعَهَ وَالْحِمَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا : قَدْ رَ أَيْتُمُ مَا صَنَعُتُ؟ قُلْنَا: نَعَمُ ، قَالَ: فَابُرَزُوْ ا- قَالَ: فَحَمَلُنَا عَلَيْهِ فَا قُتَتَلْنَا سَاعَةً فَقُتِلَ مِنَّا رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ لِلْبَاقِي مِنَّا: هَا قَدُ رَأْيُنَ مَا لَقِيَ صَاحِبَك؟ قَالَ: نَعَمُ - فَرَجَعَ يُرِيُدُ أَصْحَابَهُ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا رَاجِعٌ إِذْ قُلْتُ لِنَفْسِي : ثَكَلَتْنِي أُسِّي سَبَقَنِي صَاحِبي إِلَى الْجَنَّةِ وَأَرْجِعُ أَنَا هَارِبًا إِلَى أَصْحَابِي ، قَالَ: فَرَجَعُتُ إِلَيْهِ فَنَزَ لَتُ عَنُ فَرَسِي وَأَخَذُتُ تُرُسِي وَسَيُفِي فَمَشَيْتُ اللهِ فَضَرَ بُتُهُ فَأَخُطَأْتُهُ وَضَرَ بَنِي فَأَخُطَأْنِي، فَأَلْقَيْتُ سَلاحِي وَاعْتَنَقْتُهُ، فَحَمَلَنِي وَضَرَبَ بِي الْأَرْضَ وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِي ، فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ شَيئًا مَعَهُ لِيَقُتُلَنِي، فَجَاءَ صَاحِبي الْمَقْتُولُ فَأَخَذَ بِشَعْرِ قَفَاهُ فَأَلُقَاهُ عَنِّي وَأَعَانَنِي عَلَى قَتُلِهِ فَقَتَلْنَاهُ جَمِيعًا ، ثُمَّ أَخَذُنَا سُلُبَهُ وَجَعَلَ صَاحِبِي يَمْشِي / وَيُحَدِّ ثُنِي حَتَّى انْتَهَى إلَى شَجَرَةٍ فَاضُطَجَعَ مَقْتُولًا كَمَا كَانَ، فَجنُتُ إلَى أُصْحَابِي فَأَخْبَرُ تُهُمُ فَجَاءُ وُالنَّهُمُ خَتَّى نَظَرُو اللَّهِ فِي ذَلِكُ الُمَوُضَعِـ

# ا یک شہید کا واقعہ جس نے اپنے قاتل کول کرنے میں اینے دوست کی مدد کی

اسا: ابوعبدالله شامی بیان کرتے ہیں جارالشکر روم میں لڑائی کر رہا تھا ہمارے پچھلوگوں نے دشمنوں کا پیچھا کرنا شروع کردیا ان میں سے دوفوجی جدا ہو گئے کہتے ہیں ہمیں ایک بوڑ ھارومی ملاتھا جوایئے گدھے کو ہا تک کرلے جا ر ہاتھا۔ جب اس نے ہماری طرف دیکھا تو تلوارکوسونتا پھرلہرایا اورا پیے گدھے کو مارا بیہاں تک کہ تلوار زمین تک پہنچ گئی۔ پھر ہماری طرف دیکھے کر کہنے لگاتم نے و مکھے لیا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ، کہنے لگا پھرمیدان میں نکلوہم نے اس پر جملہ کیا تھوڑی دہریک ہم لڑتے رہے، پھراس نے ہمارے ایک آ دمی کو مار دیا پھر دوسر ہے کو کہا اپنے ساتھی کا انجام دیکھ لیا؟ اس نے جواب دیا ہاں ، اس نے اپنے دوسرے دوستوں کیطرف جانا جاہا۔ میں بلٹنے ہی والا تھا کہول ہی ول میں کہا مجھے میری ماں روئے میرا دوست مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ رہا ہوں ، میں واپس پلٹا گھوڑے سے اتر کرا بنی ڈھال اور تلوار کو پکڑا اس کیطرف چلنے لگا۔ میں نے اس پیھلہ کیا تو میرا حملہ خطا ہو گیا۔ پھراس نے مجھ پرحملہ کیا تو وہ بھی خطا گیا۔ میں نے اپناسامان تار دیا اور اس پرحملہ کیا تو پھر اس نے مجھ پرحملہ کیا اس نے مجھے زمین پر وے مارا

۔میرے سینے پر بیٹھ گیا بھروہ مجھے مار نے کیلئے کوئی چیز نکالنے لگا تو میراوہ دوست جومر گیا تھاوہ آیا اور اس کے سرکے بچھلے بالوں کو پکڑ کرمیر ہےاو پر سے اتار دیا اور ہم دونوں نے مل کر اس کو قل کر دیا۔ پھر ہم نے اپنے راستے پر ہو لئے اور وہ میرے ساتھ چلتا رہا ، وہ بیان کرتے ہیں جب ہم درخت کے پاس پہنچے تو وہ دوباره لیٹ گیا اورفوت ہوگیا جس طرح وہ پہلے تھا۔ میں نے آکرا پنے دوستوں کواس کے بارے میں بتایا تو سب نے آگراس کو دیکھا کہ وہ قال ہوا پڑا ہے۔ ٣٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنِ صَالِح الْعِتْكِيُّ نَا خَالِدُ بُنُ حَيَانَ أَبُو يَزِيدَ الرُّقِيُّ عَنُ كُلُثُومٍ بُنِ جَوُ شَنِ الْقُشُيْرِيّ عَن يَحَى الْمَدَنِيّ عَن سَالِم بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ

خَرَجُتُ مَرَّةً لِسَفَر فَمَرَرُتُ بِقَبَرِ مِن قُبُورِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَبُرِيَتَأُ جَّجُ ذَارًا، فِي عُنُقِهِ سَلْسَلَةً مِسنُ نَارِ، وَمَعِي أَدُاوَـةً مِن مَاءٍ، فَلَمَّا رَأَذِي قَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ اسْقِنِي ! قَالَ: قُلُتُ : عَرَفَنِي فَدَعَانِي بإسْمِي أَوْ كَلِمَةً تَقُولُهَا الْعَرَبُ يَا عَبُدَ اللَّهِ إِذْ خَرَجَ عَلَى أَثْرِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَبُرِ ، قَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ لَا تَسُقِهِ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ أَخَذَ السَّلُسَلَةَ وَاجُتَذَبَهُ فَأَدُخَلَهُ الْقَبُرَ، قَالَ: ثُمَّ أَضَا فَنِي اللَّيُلُ اِلَى بَيُتِ عَجُوْزِ اِلَى

جَانِب بَيْتِهَا قَبُرٌ، فَسَمِعُتُ مِنَ الْقَبُرِ صَوْتًا يَقُولُ: بَوُلٌ! وَمَابَوُلٌ ! شَنٌّ !وَمَا شَنٌّ! فَقُلُتُ لِلْعَجُوزِ: مَا هَذَا؟! قَالَتُ: كَانَ هَذَا زَوْجًالِي، وَكَانَ إِذَابَالَ لَمُ يَتَّقِ الْبَوْلَ، وَكُنتُ أَقُولُ لَهُ: وَيُحَكَ، إِنَّ الْجَمَلَ إِذَا بَالَ تُفَاجُّ فَكَانَ يَأْبَى فَهُوَ يُنَادِي مُنذُ يَـوُمِ مَـاتَ: بَـوُلٌ وَمَـابَـوُلّ - قُـلُـتُ: فَـمَا الشَّنُ؟! قَالَت: جَاءَهُ رَجُلٌ عَطْشَانَ فَقَالَ: اسْقِنِي - فَقَالَ: دُوْنَكَ الشُّنُّ، فَإِذَا لَيُسَ فِيْهِ شَيْءٌ، فَخَرَّ الرَّجُلُ مَيَّتًا، فَهُوَ يُنَادِي مُنذُ يَوْمِ مَاتَ، شَنَّ وَمَا شَنَّ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبُّكُ أَخْبَرُتُهُ فَنَهَى أَن يُسَافِرَ الرَّ جُلُ وَحُدَهُ-

# ايك كافركا واقعه جيے قبر ميں عذاب ہور ہاتھا

٣٢: سالم بن عبدالله اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سفر پر تھا کہ میراگزرز مانہ جاہلیت کی قبروں میں سے ایک قبر کے پاس سے ہوا۔احا تک ا کی اییا آ دمی قبر ہے نکلا جس نے آگ کی ٹو پی پہنی ہوئی تھی گردن میں آگ کی ا ز نجیر لئکی ہوئی تھی اور میرے پاس پانی کا ڈول دیکھ کر کہنے لگا اے عبداللہ مجھے پانی ا پلاعبد اللہ کہتے ہیں میں نے کہا ہیمبرے نام کو جانتاہے یا جوعرب دوسروں کو بلانے کیلئے کہتے ہیں (یا عبداللہ)وہ بول رہا ہے۔ پھراسی قبرے ایک اور آدی

نكل كركهنے لگاا ہے عبداللہ! اس كو يانى نه بلانا كيونكه بيكا فرہے پھراسكى زنجيركو پكڑا اور تھنچتے ہوئے قبر میں واپس لے گیا۔ پھر میں نے رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری گھر کی ایک جانب قبرتھی میں نے قبر سے ایک آواز کوسنا جو پیتھی'' ہے ول وما ہول؟شن و ماشن ''میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ پیلی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خاوند ہے جب بھی یہ بیٹا ب کرتا تو بیٹا ب کے چھینٹوں سے ہیں بیٹا تھا میں اس کو کہا کرتی تھی تجھ پر حیرانگی ہے ،اونٹ بھی پیٹا ب کرتے وقت اپنی ٹانگوں کوکشا وہ کرتا ہے تو بیمبری بات مانے سے انکار کر دیتا تھا۔جس دن سے مرا ہے اسی طرح آواز نکالتا ہے بول! مابول؟ (پییٹا ب اور کیا پییٹا ب؟)

میں نے بوچھا(شن) کیا ہے اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پیاسا آ دمی آیا اس سے یانی مانگاتو اس نے مشک کواس سے دور کر دیا جب مشک میں پچھ بھی باقی نہ رہاتو وہ آ دمی گر کر مرگیا ۔اور اب جس دن سے بیمرااسی طرح آوازین نکالتا ہے اور کہتا ہے (شن) مشک (وماشن) کیا مشک؟

میں بیوا قعہرسول الله ملتے تھانے کی بارگاہ میں آکر بیان کیا تو آپھائیے نے السليسفركرنے ہے منع فرديا۔

٣٣ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْجَرَوِيُّ عَنْ ضَمْرَةً عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ عَنْ أَبِي يَحْيَ عَمْرٌو بْنُ دِيْنَارِ - سَوُلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ - عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ

أبيهِ قَالَ:

خَرَجُتُ حَاجًا أَوْ سُعُتَمِراً حَتَى إِذَا كُنُتُ بِالرُّويَثَةِ وَمَ ضَى ثَقَلِي أَتَيُتُ الْمَاءَ فَسَقَيْتُ رَاحِلَتِي وَسَلَاتُ إِدُاوَتِي ، وَسَمِعَ بِي أَهْلُ الْمَاءِ فَاجُتَمَعُوا إِلَى يَسُأَلُونِي، فَقَالَ رَجُلُ سِنْهُ مُ: دَعُوالرَّجُلَ فَقَدَ مَضَى ثَقَلُهُ، فَتَرَكُو نِي، فَمَرَرُتُ بِقُبُورِ مُ وَجَّهَةٍ إِلَى الْقِبُلَةِ، فَخَرَجَ إِلَىَّ مِنْهَا رَجُلٌ فِي عُنْقِهِ سَلْسَلَةٌ تَشْتَعِلُ نَاراً وَالسَّلْسَلُمَ لَهُ فِي يَدِ شَخُصٍ، فَلَمَّا رَأْتُهُ الرَّاحِلَةُ نَهْ رَتُ ، فَجَعَلَ يُنَادِئ : يَا عَبُدَ اللَّهِ، صُبَّ عَلَى مِنَ الْمَاءِ-فَجَعَلَ المُسْتَخْصُ يَقُولُ: يَاعَبُدَ اللَّهِ ، لَا تَصُبَّ عَلَيْهِ - فَلَا أَدُرى أَعَرَفَ اسْمِى أَوْ كَقَولِ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ يَاعَبُدَ اللَّهِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ قَدْ أَهُوَى إِلَيْهِ فَضَرَ بَهُ-

\*\*\*

# ایک آ دمی کا واقعه جوعذاب میں گرفتارتھا۔

سس: سالم بن عبدالله بن عمرا ہے باپ سے بیان کرتے ہیں ،انہوں نے کہا: میں جج یا عمرہ کیلئے نکلا جب رویثہ کے مقام پر پہنچاتو میراسامان جا چکا تھا ، میں یانی کے یاس آیا، اپنی سنواری کو پلایا اور اپنے برتن کو بھی بھرلیا۔ کنویں والے میری آوازس کرمیرے پاس سوال کرنے کیلئے پاس جمع

ہو گئے۔ان میں سے ایک آ دمی نے کہا اس کو جھوڑ دواس کا سامان جا چکا ہے۔تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ، پھرمبراگز رائبی قبر کے پاس سے ہواجس کا چہرہ قنبیلہ کی طرف تھااس قبرے ایک آ دمی نکل کر میری طرف آیا جس کی گردن میں آگ کی ز نجیر شعلے مار رہی تھی ایک دوسرے آ دمی نے اپنے ہاتھ میں اس زنجیر کو پکڑا ہوا تھا سواری اسکو د کھے کر بھا گئے گئی وہ پکارنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے پریانی ڈال تو دوسرا شخص کہنے لگا: اے اللہ کے بندے اس پہ پانی نہ ڈالنا۔عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے ہیں معلوم کہوہ آ دمی میرے نام سے واقف تھایا جس طرح لوگ دوسرون کوعبداللہ کہہ کر بکارتے ہیں اس طرح ہی اس نے بھی مجھے عبداللہ کہا۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دوسرے آ دمی نے اس کو چینج لیا اور اسکو مارنے لگا۔

٣٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُوحَادِم الرَّازِي نَا ابْنُ عُفَيْرِنَا يَحْىَ بُنُ أَيُّونَ اعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ قَالَ: سَمِعُتُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:

اسْتَقْضَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيُلَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا حَـضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنِّي أَرَى إِنِّي هَالِكٌ فِي سَرَضِي هَذَا، فَإِن هَ لَكُتُ فَاحُسِسُونِي عِنْدَكُمُ أَرْبَعَةَ أَيَّام أَوْخَمُسَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَابَكُمْ مِنِينَ شَيْءٌ فَلُيُنَادِينِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَلَمَّا قُضِيَ جَعَلَ فِي تَبَابُونِ، فَلَمَّا كَانَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ آذَاهُمُ رِيْحُهُ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ

سِنْهُمُ: يَافُلَانُ، مَاهَذِهِ الرّيُحُ؟ فَأَذِنَ لَهُ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ وَلَيُتُ الْقَضَاءَ فِيُكُمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَا رَابَنِي شَيءٌ إِلَّا رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَكُنانَ لِي فِي أَحَدِهِمَا هَوًى ، فَكُنْتُ أَسُمَعُ مِنْهُ بِأَذُنِي الَّتِي تَلِيهِ أَكْثَرُ سِمًّا أَسْمَعُ بِأَلَّا خُرَى، فَهَذِهِ الرِّيْحُ سِنُهَا- وَضَرَبَ الله عَلَى أَذُنِهِ فَمَاتَ-

# ایک قاضی کا قصہ

۳۳: عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں ، بنی اسرائیل میں سے ایک آ دمی نے جالیس سال کی زندگی گزاری جب اسکی موت کا وقت آگیا تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے میں اس مرض میں مرجاؤں گا اگر میں مرجاؤں تو تم مجھےا ہے پاس جاریا پانچ دن تک رکھنا جب وہ مرگیا تو اس کو تا ہوت کے اندر رکھ دیا گیا جب تنین دن ہوئے تو (اسكى بوسے لوگوں كو تكليف سينجى )لوگوں میں سے ایک نے اس كو بكارا ،اے فلاں! یہ بوکیسی ہے؟ تو اس کو کلام کرنے کی اجازت دی گئی تو اس نے کلام کیا اور کہا میں تم میں جالیس سال تک عہد ہُ قضا پرمقرر رہا۔ مجھے دو آ دمیوں کے فیصلے کے سواکسی فیصلہ نے وہم میں نہیں ڈالا۔ان میں سے ایک کی طرف میرامیلان تھا ( یعنی میں اس کے حق میں فیصلہ جا ہتا تھا ) بداس کی بو ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس کے کا نو ل پر مارا تو وہ مرگیا۔

٥٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ زَكَرِيًّا بُنُ يَحُى نَا كَثِيرُ بُنُ يَحْىَ بُنِ كَثِيرٍ نَا شَيْخٌ مِنْ بَلْعَمِ يُقَالُ لَهُ مُعُمَرٌ الْعَمِّى قَالَ: أَنَا لَعِنْدَ مَرِيْضِ لَنَا وَهَذَا سَنَهُ سِبٍّ وَّسِيِّيْنَ يُقَالُ لَهُ عَبَادٌ نَرَى أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَبَعُضْنَا يَقُولُ: مَاتَ - وَبَعُضْنَا يَقُولُ: عُرِجَ بِرُوحِهِ - إِذُ قَالَ بَيدِهِ هَـٰكَذَا أَمَامَهُ وَفَرَجَ بِيَدِهِ فَأَيْنَ أَبِى فَقَدْ كُنْتُمَا جَمِيعًا ثُمَّ فَتَحَ عَيُنيهِ - قَالَ: فَقُلْنَا: كُنَّا نَرَى أَنَّكَ قَدِمُتَ! قَالَ: فَانِّنِى رَأْيُبِتُ الْمَلَائِكَةَ تَطُونُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِ النَّاسِ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ مَـلَكُ مِـنْهُمُ: اغْفِرُ لِعِبَادِكَ الشُّعْثِ الْغُبُرِ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيٰقٍ - قَالَ: فَأَجَابَهُ مَلَكٌ آخَرُ بِأَنَّ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ -فَقَالَ مَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَةِ: يَاأَهُلَ مَكَّةَ ، لَوُ لَا مَا يَأْتِيكُمُ مِنَ السَّاسِ لَأَضُرَمُتُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ذَارًا - ثُمَّ قَالَ: أَجُلَسُونِي ' فَأَجُلُسُوهُ، فَقَالَ: غُلَامٌ اذْهَبُ فَجِئُهُمْ بِفَاكِهَةٍ - فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لَنَا بِالْفَاكِهَةِ - قَالَ: وَقَالَ بَعُضْنَا لِبَعُضِ: لَئِنُ كَانَ رَأَى الْمَلاَئِكَةَ كُمَا يَقُولُ لَا يَعِيشُ ! قَالَ: فَاخْضَرَتُ أَظَافِيْرُهُ سَكَانَهُ ، قَالَ: ثُمَّ اضْجَعناهُ فَمَاتَ ـ

فرشتوں كا حاجيوں كيلئے دعا كرنا اور اہل مكه برغصه كرنا

۳۵: بلعم کے ایک شخ بیان کرتے ہیں ہن ۲۲ کی بات ہے کہ جارے سامنے ایک ایبا مریض آیا جے ہم نے سمجھا کہ مرچکا ہے۔ہم میں سے بعض تو کہتے تھے کہ مرگیا ہے اور بعض کہتے کہ اس کی روح پراوز کررہی ہے یعنی کہ روح نکل رہی ہے۔ پھروہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگا میرا باپ کہاں ہے سب نے ہی مجھے تنہا چھوڑ دیا ، پھراپی آنکھوں کو کھولا ہم نے اس کو کہا ہم تو سمجھے تھے کہ تو مر گیا ہے وہ کہنے لگا میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے جولوگوں کے سروں کے اوپر سے بیت اللّٰد کا طواف کرر ہے ہیں ان میں سے ایک فرشنے نے کہا اے اللّٰہ جو تیرے بندے دور دراز علاقوں ہے سخت بھوک اور تھوکریں کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ توان کو بخش دے، دوسرے فرشتے نے کہا ان کو بخش دیا گیا ہے۔ فرشتوں میں ے ایک فرشنے نے کہاا ہے اهل مکہ اگر نہ آئے تمہارے پاس لوگ تو دو پہاڑوں کے درمیان آگ کوجلا دیا جاتا پھراس آ دمی نے کہا مجھے بٹھا وُ لوگوں نے اس کو بٹھا دیا اس نے کہاا ہے میرے بیٹے جاؤان کیلئے کھل لاؤ میں نے کہا ہمیں جاجت نہیں ہے ،لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے جس طرح میہ کہدر ہاہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے اگریپفرشتوں کو دیکھے لیتا تو دوبارہ زندہ نہ ہوتا، پھراس جگہاں کے ناخن سبز ہو گئے ،روای کہتے ہیں ہم نے اس کولٹا دیا تو وہ دوبارہ مرگیا۔ ٣٦ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْعَجَلِيُّ نَا عَـمُرٌو بُنُ خَالِدِ الْأُسَدِئُ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنُدَ قَالَ: مَرَضِتُ

مَـرُضًا شَدِيْدًا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، فَكَانَ بَابُ بَيْتِى قُبَالَهُ بَابِ حُجْرَ تِي ، وَكَانَ بَابُ حُجُرَتِي قُبَالَةُ بَابِ دَارِئ - قَالَ: فَنَظُرُتُ إِلَى رَجُلِ قَدْ أَقْبَلَ ضَحُمَ الْهَامَّةِ ضَحُمَ الْمَنَاكِب كَأْنَهُ مِنْ هَوُلاءِ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ الزُّ طُّد قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُ شَبَّهُتُهُ بِهَ وَلَاءِ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ الرب، فَاسْتَرُجَعُتُ وَقُلْتُ: يَقْبِضُنِي وَأَنَا كَافِرٌ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ يَقْبِضُ أَنْفُسَ /الْكُفَّارِ مَلَكُ أَسُودَ -قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰ لِكَ إِذْ سَمِعَتُ سَقُفَ الْبَيْتِ يَنْتَقِضُ، ثُمَّ انْفَرَجَ حَتَّى رَأَيْتُ السَّمَاءَ قَالَ :ثُمَّ نَزَلَ عَلَى رَجُلَ عَلَيهِ ثَيَابٌ بِيُضْ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ آخَرُ، فَصَارَا اثْنَيْنِ، فَصَاحَا بِ الْأَسُودِ فَ أَدُبَرَ، وَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَى مِن بَعِيدٍ قَالَ: وَهُمَا

قَالَ دَاوُدُ: وَقُلْبِي أَشَدُ مِنَ الْحِجَارَةِ - قَالَ: فَجَلَسَ وَاحِدٌ عِنْدَ رَأْسِي وَجَلْسَ وَاحِدْ عِنْدَ رِجُلِي، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُ الَّرأسِ لِصَاحِبِ الرِّ جُلَيْنِ: الْمَسُ- فَلَمَسَ بَيْنَ أَصَابِعِيُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَثِيرالنَّقُلِ بِهِ مَا إِلَى الطَّوَافِ - ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الرِّجُ لَيْنِ لِصَاحِبِ الرَّأْسِ: الْمسُ - فَلَمَسَ لَهَوَاتِي ، ثُمَّ قَالَ: رَطُبَةٌ بِذِكْرِ اللَّهِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَحَدُ هُمَالِصَاحِبِهِ: لَمُ يَأْنِ لَهُ

بَعُدُ - قَالَ: ثُمَّ انْفَرِجِ السَّقْفَ فَخَرَجًا ، ثُمَّ عَادَ السَّقُفُ كَمَا

# ا بیب آ دمی کا واقعه ،فریشته اس کی روض قبض كرنے آئے اور پھروالیں جلے گئے۔

٣٣: دا وُ د بن ابی هند بیان کرتے ہیں ، میں اتناسخت بیار ہوا کہ موت کو ا پنے سامنے دیکھنے لگا میرے گھراور حجرے کے دروازے آمنے سامنے تھے میں نے اپنے سامنے ایسے آ دمی کو دیکھا جس کا سراور کندھے بڑے تھے وہ ان لوگوں كى طرح دِ كھتا تھا جن كو بدھو ديہاتى كہا جاتا ہے۔ ميں نے'' انا للدوانا اليه راجعون '' پڑھااور ( دل ہی دل مین ) کہا کہ کیا میں کا فرہوں کہ بیمیری روح قبض کر ہے گا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ کا فروں کی روح ایک کالا فرشتہ قبض کرتا ہے۔اس دوران میں نے حصت کے ٹوٹے کی آواز سی ،حصت کھل گئی حتی کہ میں نے کھلے آسان کو دیکھ لیا۔ بچھ دہر کے بعد وہاں سے ایک آ دمی اتر اجس نے بہت سفید لباس پہن رکھا تھا پھراس کے چیجے ایک اور اس طرح کا آ دمی آیا۔وہ دونوں کالے آ دمی کے دریے ہوئے تو چیچے ہٹ گیا اور دور سے مجھے گھورنے لگا اور وہ دونوں اے ڈانٹنے لگے۔

داؤد کہتے ہیں میرا دل پھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ان میں سے ایک

میرے سرکے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ سروا کے نے دوسرے سے میرے سرکے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں سے بہت زیادہ طواف کیا گیا۔ پھر کہا ، چھوؤ اس نے انگلیوں کو چھوا اور کہا ان سے بہت زیادہ طواف کیا گیا۔ پھر پاؤں والے نے سروالے سے کہا بتم چھوؤ ، اس نے میرے طلق کے کو بے کوچھوا اور کہا: ذکر اللہ سے ترہے۔ پھرایک نے اپنے ساتھی سے کہا ابھی وقت نہیں آیا، پھر جھت کھی اور وہ دونوں چلے گئے اور جھت اپنی پہلی حالت میں آگئی۔

٣٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُو عَلِى الْمَرُورِيُّ حَمْزَةُ بُنُ الُعَبَّاسِ أَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ وَعَبُدَانُ بُنُ عُثُمَانَ قَالًا: أَنَا عَبُدُ الله بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ رُزَيْنِ الْمِصْرِيِّ ذَكَرَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ بُنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَسِى ۚ ذَكَرَ أَبُو اِدُرِيْسَ الْـمُدَيْنِي قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ سِنُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَهُ زَيَادٌ فَغَزَوْنَا سَفَلِيَّةَ سِنُ أَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ: فَحَاصَرُنَا مَدِيْنَةَ وَكُنَّا ثَلَاثَةَ مُتَرَافِقِينَ أَنَا وَزَيَادٌ وَرَجُلٌ آخَرَ مِنْ أَهُلِ الْمَدِيُنَةِ ، قَالَ: فَإِنَّا لَـمُحَاصِرَوُهَا يَـوُمَّا وَقَدُ وَجَهُنَا أَحَدَنَا لِيَأْتِيَنَا بِطَعَامِ إِذُ أَقْبَلَتْ سِنْجَنِيُقَةٌ فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِن زَيَادٍ فَرَتَعَتْ عَنْهُ شَظِيّةٌ فَأَصَابَتُ رُكْبَةَ زَيَادٍ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، فَاجْتَرَرُتُهُ وَأَقْبَلَ صَاحِبِي فَنَادَيْتُهُ فَجَاءَ نِي فَمَرَرُنَا بِهِ حَيْثُ لَا يَنَالُهُ النَّبَلُ وَلَا الْمِنْجِنِيْقُ، فَمَكَثْنَا طَوِيُلًا مِنْ صَدْرِ نَهَارِنَا لَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ

شَىء ، ثُمَّ إِنَّهُ افْتَرَّ ضَاحِكًا حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ! ثُمَّ خَمِدَ! ثُمَّ بَكَني حَتَّى سَالَتُ دَمُوعُهُ! ثُمَّ خَمِدَ! ثُمَّ ضَحِكَ مَرَّةً أَخْرَى! ثُمَّ بَكَى مَرَّةً أَخُرَى! ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ أَفَاقَ فَاستوَى جَالِسًا! فَقَالَ: مَالِي هَاهُنَا! قُلُنَا لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ مَا أَمُرُكَ؟ قَالَ : لَا! قُلْنَا: أَمَا تَذُكُرُ الْمِنْجِنِيُقَ الَّذِي وَقَعَ اللَّى جَنبك؟! قَالَ: بَلَى ! قُلُنَا: فَإِنَّهُ أَصَابَكُ مِنْهَا شَيْءٌ فَأَغْمِى عَلَيُكَ فَرَأَيْنَاكَ صَنْعُتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ: نَعَمُ ! أُخُبِرُكُمُ: أَنَّهُ أَفْضِيَ بِي إِلَى غُرُفَةٍ مِن يَاقُوتَةٍ أَوُ زَبَرُجُدَةٍ، فَأَفْضِيَ مِي إِلَى فَرُشِ مَوْضُونَةٍ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ بَيْنَ يَدَى ذَالِكَ سَمَاطَان مِن نَمَارِقَ فَلَمَّا استُويُتُ قَاعِدًا عَلَى الْفَرْش سَمِعْتُ صَلْصَلَةَ حُلِيٌ عَنُ يَ مِينِنِي ، فَخَرَجَتُ إِمْرَأَةً / لَا أُدُرِي أَهِيَ أَحْسَنُ أَمُ ثَيَابُهَا أَمُ حُلِيْهَ ا! فَأَخَذَتُ إِلَى طَرُفِ السَّمَاءِ ، فَلَمَّا اسْتَقُبَلَتْنِي رَحَّبَت وَسَهَّ لَمُ يَكُنُ يَسُأَلُنَا اللَّهُ وَسَهَّ لَمُ يَكُنُ يَسُأَلُنَا اللَّهُ وَلَسْنَا كَفُلَانَةٍ -امْرَأْتُه-ا فَلَمَّا ذَكَرَتُهَا بِمَا ذَكَرَتُهَا ضَحِكَتُ، وَأَقْبَلَتْ حَتَّى جَلَسَتُ عَنَ يَمِينِي ، فَقُلُتُ : مَن أَنْتِ ؟! قَالَتُ: أَنَا خَوَدٌ زَوُجَتُكَ ا فَلَمَّا مَدَدُتُ يَدِي قَالَتُ: عَلَى رِسُلِكَ ، إِنَّكَ سَتَأْتِينًا عِنْدَ الظُّهُرِ فَبَكَيْتُ حِيْنَ فَرَغَتْ مِنْ

كَلَامِهَا، فَسَمِعُتُ صَلْصَلَةً عَنْ يَسَارَى ، فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ مِثْلِهَا ، فَوَصَفَ نَحُوَ ذَلِكَ، فَصَنَعَتُ كَمَا صَنَعَتُ صَاحِبَتُهَا، فَضَحِكُتُ حِيُنَ ذَكَرَتِ الْمَرُأَةُ، وَقَعَدَتُ عَلَى يَسَارِي فَمَدَدُتُ يَدِى ، فَقَالَتُ: عَلَى رسُلِكَ، إنَّكَ سَتَأْتِينَا عِنُدَ الظُّهُرِ-فَبَكَيْتُ - قَالَ: فَكَانَ قَاعِدًا مَعَنَا يُحَدِّثُنَا، فَلَمَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ مَالَ فَمَاتَ - قَالَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ: كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُنَا بِهِ عَنُ أَبِي إِدُرِيْسَ الْمُدَيْنِيُ ، ثُمَّ قَدِمَ، فَقَالَ لِي الرُّ جُلُ : هَلَ لَكَ فِي أَبِي إِدْرِيْسَ تَسْمَعُهُ مِنْهُ؟ فَأَتَيْتُهُ فَسَمِعُتُهُ مِنْهُ.

## مجاہد کا واقعہ جس نے حورالعین کو دیکھا۔

سے: ابوا در لیں مدینی کہتے ہیں، ہمارے پاس مدینہ شریف کا آ دمی آیا جس کوزیا دکہا جاتا ہے۔ جب ہم روم کی سرز مین پر جنگ لڑر ہے تھے،تو ہم نے شهر کا محاصره کرلیا۔ ہم تین ساتھی تنے میں ، زیا داور مدیندمنور ہ کا رہنے والا ایک تتخص ۔محاصرے کے دوران ایک دن ہم نے ایک ساتھی کو کھانا لانے کیلئے بھیجنا جاہاتو اجا تک ایک گولہ زیاد کے قریب آکر گراجس ہے اسکی پیڈلی کی ہڑی ظاہر ہوگئ اور گھٹنا بھی زخمی ہو گیا اور اس پر بے ہوشی طاری ہوگئی۔ میں نے اس کو کھینج کر وہاں سے ہٹایا اور ہمارا جوسائقی گیا تھا میں نے اس کوآ واز دیے کر بلالیا ، پھر ہم

دونوں مل کراسے ایسی جگہ لے آئے جہاں اس کو نیز ہ یا گولہ تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ہم دن کا اکثر حصہ اس کے پاس تھہرے رہے اس نے کوئی حرکت نہ کی ، بھر ( کیجھ دیر کے بعد ) وہ اِتنا ہنسا کہ اس کی داڑھیں نظر آنے لگیں ۔ پھر خاموش ہوگیا ، اور پھر (میچھ دیر کے بعد ) اتنارویا کہ اس کے آنسو بہنے لگے ، پھر خاموش ہو گیا ۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہننے لگا ، بھررونا شروع ہو گیا ۔ پھر پچھ دیریتک تھبرا ر باتو اس کوا فاقه ہوااوراٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا تیرے ساتھ جومعاملہ ہوا کیا تو اس کو جانتا ہے، اس نے کہانہیں، ہم نے پھر کہا کیا تھے وہ گولہ یا د ہے جو تیرے پاس گرا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں ،ہم نے کہا: اس سے تجھے زخم لگا تو ہم نے جھے پہراڈال دیا۔ پھرہم نے تہہیں ایسے ایسے کرتے ویکھا۔اس نے کہا ہاں میں تنہیں بتا تا ہوں مجھے ایک یا قوت یاز برجد کے بینے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا جس کا فرش جاندی کا تھا۔میرے سامنے تکیے لگے ہوئے تھے جدب میں فرش پہ بیٹے گیا تو اپنی دائیں جانب سے زیور (کے کھنکنے) کی آواز سی۔وہاں ہے ایک عورت نکلی ، میں نہیں جانتا کہ وہ زیادہ حسین تھی ، اسکالباس یا اسکا زیور زیادہ خوبصورت تھا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے اسکوخوش آید بدکہا، اس نے بھی کہا مرحبا ہواس اعراض کرنے والے کوجس نے اللہ سے ہمیں نہیں مانگا ، ہم فلانی اس کی بیوی کی طرح نہیں ہیں ۔، جب وہ کہہ پچکی جواس نے کہنا تھا تو ہنے گئی اور آ کرمیری دائیں جانب بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے

کہا میں نازک بدن جوان عورت تیری ہیوی ہوں۔ جب میں نے اپناہاتھ بردھایا تو اس نے کہا حوصلہ رکھو، ظہر کے وفت تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ جب وہ اپنی بات کر کے خاموش ہوئی تو میں نے اپنی بائین جانب سے زیور کی آ وازسی ادھر بھی اس جیسی ہی ایک عورت تھی اس نے بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ پہلی والی عورت نے کیا تھا۔ جب اس نے بات کی تو میں ہننے لگا، وہ میرے بائیں طرف بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ بھیلا یا تو اس نے کہا صبر کروآ پ ہمارے پاس ظہر کے وفت آ جائیں گے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔

راوی کہتے ہیں وہ جمار ہے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرر ہاتھا، جب مئوذن نے ا ذان دی تولیث گیاا در فوت ہو گیا۔

عبدالكريم كہتے ہيں ايك آ دمی ہميں بيروا قعدا بوا درليں مدنی کے حوالہ سے بیان کیا کرتا تھا۔ مجھےا کیہ آ دمی نے کہا کیا آپ نے ابوا در لیں سے بیروا قعہ سنا ہوا ہے؟اس کے بعد میں ایکے پاس آیا اور سارا واقعہ ان سے سنا۔

٣٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ أَبُوجَعُفَرِ أَحُمَدُبُنُ وَلِيُدٍ ذَكَرَ أَحْمَدُ بُنُ أَنْدَادِ بِطَرْسُوسِ نَا أَبُويَعُقُوبَ الْحُنَيْنِي عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَن بُنِ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ قَالَ: كَانَ فِيْمَا مَضَى فَتُيَةٌ يَخُرُجُونَ إلَى أَرْضِ السُّوْمِ وَيُصِيبُونَ سِنْهُمْ، فَقُضِى عَلَيْهِمُ الْأَسَرُ، فَأَخِذُوا جَمِينَعًا، فَأَتَى بِهِمُ مَلِكُهُمُ فَعَرَضَ عَلَيُهِمُ دِينَهُ أَن

يَدُخُهُ لُوا فِيهِ، فَقَالُوا: لَا ، مَا كُنَّا نَفُعَلُ ذَٰلِكَ، وَنَحُنُ لَا نُشُرِكُ بِ اللَّهِ شَيْئًا - فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: شَأَنُكُمُ بِهِمُ - وَقَعَدَ مَلِكُهُمُ عَلَى تِلَ الَى جَانِب نَهُر، فَدَعَاهُمُ فَضَرَبَ عُنُقَ رَجُلِ مِنْهُمُ ،فَوَقَعَ فِي النَّهُرِ ، فَإِذَا رَأْسُهُ قَدْ قَامَ بِحَيَالِهِمُ وَاسْتَقْبَلَهُمُ بِوَجُهِهِ وَهُوَ يَهُ وَلُ: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرُضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنْتِي ﴿ فَفَزَعُوا وَقَامُوا -

ایک سرکا قصہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔

۳۸: عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم سهتے ہیں مسلمانوں کا ایک گروہ راستہ بھول کر روسیوں کی سرز مین پہنچ گیا انہوں نے انکو قید کرلیا اور پکڑ کرا ہے با دشاہ کے پاس لے گئے۔اس نے کہا کہتم ہمارے دین میں شامل ہوجاؤ۔ان لوگوں نے کہا ہم بھی بھی شرک نہیں کریں گے با دشاہ نے اپنے دوستوں کو کہا کہ پھران کا حشر دیکھومیں کیا کرتا ہوں۔ با دشاہ نہر کے کنار ہے بیٹھ گیا اوران میں ہے ایک کو بلا یا اوراسکی گردن کاٹ کرنہر میں نھینک دیا۔اجا نک اس کاسر بلند ہوا اوران کی طرف منہ کر کے بیہ آیت پڑھنے لگا'' اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا، پھر میرے بندوں میں شامل ہوکر میری جنت میں واخل ہو جا'' بین کرسب کا فر دہشت ز دہ ہو گئے اور اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

٣٩ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ ذَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الْوَاحِدِ بُنَ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا فِي غُزَاةٍ لَّنَا فَلَقِينَا الْعَدُوَّ فَلَمَّا تَفَرَّ قُنَا فَقَدُنَا رَجُلًا مِن أَصْحَابِنَا ، فَطَلَبُنَاهُ فَأَصَبُنَاهُ فِي أَجُمَةٍ مَقْتُولًا حَوَالِيهِ جَوَارٍ يَضُربُنَ عَلَى رَأْسِهِ بِاللَّهُ فُونِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْنَا تَفَرَّقُنَ فِي الْغِينضة فَلَمُ نَرَهُنَّ ـ

٣٩:عبدالصمد بن الحارث بيان كرتے ہيں ہم ايك جنگ ميں شريك تھے کہ جاراا کیک ساتھی ہم سے جدا ہو گیا ہم اس کو تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ ایک کھنے درخت کے پاس شہیر ہوا پڑا ہے۔اس کے اردگر دیکھ سانپ تھے جواس کے سر پر مارر ہے تھے، جب ہم نے دیکھا تو وہ جھاڑی میں بھاگ گئے بھرا سکے بعد ہم نے انگونہیں دیکھا۔

#### ایک شهید کا واقعه به

٠٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللُّهِ ذَكَرَ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعِيْدٍ ذَكَرَ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا الْعَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالَتِي

رَكِبُتُ يَوْسًا إِلَى قُبُور الشُّهَدَاءِ وَكَانَتُ لَا تَزَالُ

من عاش بعد الموت ﷺ مرنے کے بعد زندگی 78 تَأْتِيهِمْ - قَالَتُ: فَنَزَلْتُ عِنْدَ قَبْرِ احَمْزَةَ ، فَصَلَّيْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَ أَصَلِمَ، وَمَا فِي الْوَادِي دَاعِ وَلَا مُجِينٌ يَتَحَرَّكُ إِلَّا غُلَامٌ قَائِمْ آخِذْ بِرَأْسِ دَابَّتِي ، فَلَمَّا فَرَغُتُ مِنْ صَلَاتِي قُلْتُ هَكَذَا بِيَدِى: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ - فَسَمِعُتُ رَدَّ السَّلَامِ عَلَىَّ يَخُرُجُ سِنَ تَحْمِيَ الْأَرْضِ أَعْرِفُهُ كُمَ أَعْرِفُ أَنَّ اللَّهُ خَلَقَنِي وَكُمَا أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ ، فَاقُسَعَرَّتُ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنِّي -

# حضرت حمز ه دالله؛ نے سلام کا جواب ویا۔

۴۰۰ : عطاف بن خالد فر ماتے ہیں میری خالہ بیان کرتی ہیں کہ میں شہداء ی قبروں کے پاس گئی (عطاف کہتے ہیں وہ اکثر قبروں پر جایا کرتی تھیں ) میں حزہ کی قبر کے پاس جا کر سواری ہے اتری ۔اور جتنی اللہ نے جاہا نماز پڑھی ، و ہاں اس وفت نہ کوئی بلانے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والاسوائے ایک نو جوان کے ، وہ میری سواری کا سر پکڑ کر کھڑا تھا۔ جب میں اپنی نماز سے فارغ ہوئی تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا ،لیکن سلام کا جواب میں نے بزمین کے یجے ہے۔ سا۔ میں اسکوا سے پہچانتی ہوں جس طرح اس بات کو کہ اللہ نے مجھے پیدا فر ما یا اور جس طرح میں رات اور دن کو پہچانتی ہوں ۔اس وقت میر ہے رو سکتے کھڑے ہوگئے۔

٤١ - حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا يَحْىَ بُنُ جَعُفَرٍ ذَكَرَ عَمُرٌو بُنُ عُمُرٌو بُنُ عَمُ اللَّهِ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ عَمُ اللهِ عَنُ السَمَاعِيُلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ اللهِ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلًا بُنِ عَلَى اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا عَنْ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا مِنْ أَبِي أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلًا بُنِ أَبِي عَلَى اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا عَلَى اللهِ عَنْ إِلَاللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلًا عَلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ إِلَا عَلَى اللهِ عَنْ إِلَا لَهُ عَنْ إِلَا لَهُ عَنْ إِلَى اللّهُ عَنْ إِلَا عَلَى اللّهِ عَنْ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَالًا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

مَاتَ أَخِى فَلَمَّا أَلُجِدَ وَانُصَرَفَ النَّاسُ وَضَعْتُ رَأْسِى عَلَى قَبْرِهِ، فَسَمِعْتُ صَوُتًا ضَعِيْفًا أَعْرِفُ أَنَّهُ صَوْتُ أَخِى وَهُوَ عَلَى قَبْرِهِ، فَسَمِعْتُ صَوُتًا ضَعِيْفًا أَعْرِفُ أَنَّهُ صَوْتُ أَخِى وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: فَمَا دِيُنُكَ ؟ قَالَ: الله سُلامُ-

الا: يزيد بن طريف بيان كرتے بيں كہ ميرا بھائى فوت كيا تو اس كو دفانے كے بعد سارے لوگ چلے گئے۔ ميں نے اس كى قبر پہا ہے سر كور كھ ديا تو ميں نے اس كى قبر پہا ہے سر كور كھ ديا تو ميں نے ايك ملكى ہے آ واز كو سنا ميں سمجھ گيا كہ يہ مير ہے بھائى كى آ واز ہے اور وہ كہدر ہا تھا'' اللہ'' كھر دوسرے نے اس سے بوچھا، تمہارا دين كيا ہے؟ تو اس نے جواب ديا' اسلام''

ایک آ دمی کا واقعہ جس نے اپنے بھائی سے ہونیوا لے قبر کے سوالات سنے۔

٤٦ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ سُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ ذَكرَ أَنُو لَا عُرِدُ الْحُسَيْنِ ذَكرَ أَنُو رَيْدٍ شُحَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ السَّكُونِيُّ ذَكرَ الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِ الْكُرِيْمِ وَلَيْدِ السَّكُونِيُّ ذَكرَ الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِ الْكُرِيْمِ وَاللهُ اللهُ عَبُدِ الْكُرِيْمِ وَاللهُ اللهُ ا

مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَ لَهُ أَخْ ضَعِيْفُ الْبَصَرِ، قَالَ أَخُوهُ: فَدَفَنَّاهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ وَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى القَبُرِ، فَإِذًا أنَا بِصَوْتٍ مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ يَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَنُ نَبيُّك؟ فَسَمِعُتُ صَوْتَ أَخِي وَهُو يَقُولُ: اللَّهُ - قَالَ لَهُ الْآخَرُ: فَمَا دِيننك؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ-

## بهلے قصے سے ملتا جلتا ایک اور قصہ

۲۷: علاء ابن عبد الكريم نے بيان كيا ہے كه ايك آدمى مركيا۔ اس كا ايك بھائی تھا جس کی بینائی کمزورتھی ۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب لوگ اس کو دفن كركے واپس چلے گئے تو میں نے قبر پرسرد كھ دیا اور اند كی آواز كو سننے لگا ، كوئی كہنے والا كههر ما تفا''من ربك؟،من نبيك؟ اپنے بھائی كی آواز كوسنا تو وہ كههر ما ہے ''الله'' دوسرے نے بوچھا، فعادینك؟ تو بھائی نے کہا: اسلام۔ ٣٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ نَا أَبُوُ مُعَاوِيَةً عَنُ الْأَعْمَشِ أَظَنَّهُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِوعَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ:

بَعَثَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَحْيَ بْنَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي اثْنَى عَشِرَ مِنَ الْحَوَارِيِّيْنَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ، فَكَانُوا فِيُمَا

\*\*\*

# يجي بن زكريا عليه السلام كي كاوا قعه

۳۳ : حضرت سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے یحی بن ذکریا علیہ السلام کیساتھ بارہ حواریوں (حضرت عیسی علیہ السلام کے درباری) کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو تعلیم ویں انہوں نے لوگوں کو بھانجی کیسا تھ نکاح کرنے سے منع کیا۔ بادشاہ کی بھانجی اس کو

پند کرتی تھی اور بادشاہ بھی اس سے نکاح کرنا جا بہتا تھاوہ ہرروز اسکی کوئی نہ کوئی خوا ہش بوری کرتا جب بیخبراسکی ماں تک پینجی کہ بھا بھی سے نکاح کرنے کو بیٹ کر رہے ہیں اس نے اپنی بیٹی کو کہا جب تو باوشاہ کے پاس جائے گی اوروہ تخفیے کہے گا تیری کوئی خواہش ہے تو کہنا کہ ہاں میں جاہتی ہوں کہ کیجیٰ بن ذکریا کو ذیج كروك إجب وہ بادشاہ كے پاس كئى اس نے بوچھا كيا تيرى كوئى خواہش ہے؟ اس نے کہا میں جا ہتی ہوں کہ تو بیخیٰ ابن ذکر یا علیہ السلام کو ذرج کر دے۔ با دشاہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی بتا ہاڑی نے کہا میں تو صرف بیہ ہی جا ہتی ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو با دشاہ نے ایک بہت بڑا تا نے کا برتن منگوایا اور حضرت يجيٰ بن ذكر يا كوبھى بلوايا اور آپ عليه السلام كوذ نح كرديا۔ آپكے خون كا ايك قطرہ ز مین پرگر کرا بلنے لگاحتی کہ اللہ تعالی نے اپنے پاس ایک مدد گار کو بھیجا اس نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہوہ اس خون بدلے میں ان میں سے ل کرے حق کہ ان کوسکون مل جائے پس اس نے ان میں سے ستر ہزار کولل کیا۔

٤٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِبُنِ الْوَلِيُدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الشَفْرِي عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهُذَ لِي عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ قَالَ :لَمَّا قَتَلَهُ دَفَعَ إِلَيْهَا رَأْسَهُ فَجَعَلَتُهُ فِي طُسُتِ مِن ذَهَب، فَأَهُدَتُهُ إِلَى أَيِّهَا فَجَعَلَ الرَّاسُ يَتَكَلَّمُ فِي الطُّسُتِ إنَّهَا لَا تَجِلُ لَهُ وَلَا يَجِلُ لَهَا ثَلَاثَ مَرَادِ افَلَمَّا رَأْتِ الرَّأْسَ

قَالَتُ: الْيَوْمَ قَرَّتُ عَيْنِي وَأَمَنْتُ عَلَى مَلِكِي فَلَبِسَتُ دَرُعًا مِنْ حَرِيْرٍ وَمَلْحَفَةً مِنْ حَرِيْرٍ، ثُمَّ صَعَدَتُ قَصْرًا لَهَا-وَكَانَتُ لَهَا كِلَابٌ تَضرِ بُهَا بِلُحُومِ النَّاسِ - فَجَعَلَتُ تَمُشِى عَلَى قَصُرهَا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيُهَا عَاصِفًا مِنَ الرِّيْحِ فَلَفَّتُهَا فِي ثِيَابِهَا وَأَلْقَتُهَا إِلَى كِلَابِهَا ، فَجَعَلُنَ يَنُهِشُنَهَا وَهِيَ تَنْظُرُ ، وَكَانَ آخَرُ مَا كَانَ سِنُهَا عَيُنُهَا-

ہمہم: شہر بن حوشب کی روایت میں بیراضا فیہ ہے کہ، جب باوشاہ نے حضرت یجیٰ بن ذکر یاعلیہ السلام کوشہید کیا تو آپ کے سرکواس نے اپنی محبوبہ کو پیش کیا پھرلڑ کی نے سونے کی تھالی میں رکھ کراپنی والدہ کو تخفہ کے طور پر دیا۔اس وقت سرمبارک تھالی میں رکھا ہوا ہے، ی اعلان کرر ہا تھا'' نہ بیاس کیلئے حلال ہے اور نہ ہی وہ اس کیلئے طلال' جب اسکی والدہ نے سرکود یکھا تو سہنے گئی آج میری آئیمیں مصندی ہوئئیں اور میں بادشاہ پرایمان لے آئی۔ پھروہ رشم کالباس اور حیا در پہن سرمحل کی حیبت پر چلی گئی اور اس نے کتے پالے ہوئے تتھے جن کووہ انسانوں کا کوشت ڈالا کرتی تھی وہ کل کے او پرٹہل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے تیز ہوا بھیجی جس نے اسکوکیڑوں میں لیبیٹ کرکنوں کے آگے ڈال دیا کنوں نے داننوں سے نو چنا شروع کردیااور وہ میر ( کتوں کا اس کونو چنا ) دیکھتی رہی اور آخر میں اس کی الم تكهيل جي كنيل -

ه ٤ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَينِ ذَكَرَ عِيْسَى بُنُ سَالِمٍ نَا أَبُوُ الْمُلِيَحِ الرُّقِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ دينَارِ ذَكَرَ ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ وَرَجُلُ آخَرُ:

دَخَلَا عَلَى مُطُرَفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشُّحُيُرِ يَعُوُدَانِهِ، فَوَجَدَاهُ مُغَمَى عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَطَعَ مِنْهُ ثَلَاثَهُ أَنُوَارِ أَوَّلُهَا مِنُ رَأْسِهِ وَأَوْسَطُهَا مِنُ وَسَطِهِ وَآخِرُ هَا مِنُ رِجُلِهِ - قَالَ: فَهَا لَنَا ذَلِكِ - فَلَمَّا أَفَاقَ قُلُنَا لَهُ: كَيُفَ كُنْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ لَقَدْ رَأَيْنَا شَيئًا هَالَنَا ا قَالَ: وَمَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرُنَاهُ - قَالَ: وَرَأْيُتُمُ ذَٰلِكَ؟ قُلُنَا: نَعَمُ - قَالَ: تِلُكَ "تَنْزِيُلُ السَّجِدَة" وَهِيَ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ آيَةً" سَطَعَ أَوَّلُهَا مِن رَأْسِي وَأُوسَطُهَا مِنْ وَسَطِي وَآخُرُهَا مِنْ رجُلِي، وَقَدْ صَعَدَتْ تَشَفَّعُ لِي، وَهَذِهِ " تَبَارَكَ " تُحَرِّسُنِي -قَالَ: فَمَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ-

> سورة السجده اورسورة نتإرك كايز صنے والے کی شفاعت کرنے کا واقعہ

۵۷ :حسن بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ثابت البنانی اور ایک اور آ دمی تھا وہ عطاف میں عبداللہ بن الشخیر کی عیادت کیلئے آئے۔انہوں نے اس کو بے ہوشی

کی حالت میں پایا،راوی نے کہا کہاس سےنور کی تنین شعاعیں ٹکلیں،ایک سرسے دوسری ناف سے اور تیسری اس کے پاؤں ہے۔ بیرہارے لیےنگ بات تھی جب وہ ہوش میں آیا تو ہم نے کہاا ہے ابوعبداللہ کیسے ہو؟ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے اس نے بوچھا کیا دیکھا ہے؟ ہم نے اس کوسارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا کیاتم نے پیرب کچھ دیکھا ہے؟ ہم نے کہا ہاں! اس نے کہا بیسورۃ ( تنزیل السجدہ ) کی برکت اور روشی تھی جس کی ۲۹ آیات ہیں۔ اس سورۃ کی پہلی آیات کی روشنی برکت اور روشن تھی جس کی ۲۹ آیات ہیں۔ اس سورۃ کی پہلی آیات کی روشنی میرے سرے نکلی درمیان والی آیات کی روشنی میرے درمیان سے نکلی اور آخری ہ یات کی روشی میرے یاؤں سے نکلی ہے۔ بیاو پر جا کرمیری شفاعت کریں گی ، یہ ' سورۃ تبارک'' میری حفاظت کر ہے گی۔اس کے بعدان کا وصال ہو گیا۔اللہ اس پررهم فرمائے۔

٢٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُو الْحَسَنِ أَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى الشَّيْبَانِي نَاعِصَامُ ابْنُ طَلِيُقِ عَنُ شَيْخِ مِنُ أَهُلِ الْبَصَرَةِ عَنُ مُورِّقِ الْعَجَلِيِّ قَالَ:

عُـدنا رَجُلاوَقَد أَغُمِي عَلَيْهِ، فَخَرَجَ نُورْسِنُ رَأْسِهِ حَتَّى أتَى السَّقْفَ فَخَرَقَهُ فَمَضَى ، ثُمَّ خَرَجَ سِنُ سُرَّتِهِ حَتَّى فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ نُورٌ مِنْ رِجُلَيْهِ حَتَّى فَعَلَ مِثُلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقُلُنَا لَهُ: هَلَ عَلِمُتَ مَاكَانَ مِنْكَ؟! قَالَ: نَعَمُ ، أَمَّا

النُّورُ الَّذِي خَرَجَ مِن رَأْسِي فَأَرْبَعَ عَشَرَةَ آيَةً مِن أَوَّلِ السَّجُدَةِ تَنْزِيُل السَّجُلَدة ، وَأَمَّا النُّورُ الَّذِي خَرَجَ مِن وَسَطِي فَآيُهُ السَّجُدَةِ، وَأَمَّا النُّورُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ رِجُلِي فَآخِرُ سُورَةٍ السُّجُ لَدةِ: ذَهَبُنَ يَشُفَعُنَ لِيُ وَبَقِيَتُ تَبَارَكَ عِنْدِي تُحَرّ سُنِي ، وَكُنْتُ أَقُرَأُ هُمَا فِي كُلَّ لَيُلَةٍ ـ

۲۷: مورِّ ق العجلی کہتے ہیں ہم نے ایک ایسے آ دمی کی عیادت کی جو بے ہوش پڑا تھا۔اسکےسر سے ایک نور نکلا جوجیت کو چیرتا ہوا آ سان کی طرف چلا گیا پھرایک نوراس کے ناف ہے نکلا اور آسان کی طرف پرواز کر گیا پھرایک نوراس کے پاؤں سے نکلاوہ بھی آسمان کیطرف چلا گیا جب اس کو پچھ ہوش آیا تو ہم نے یو چھا کیا تو جانتا ہے جو تجھ سے نکلا ہے؟ اس نے کہاں ،سنو جوروشی میرے سر سے نکلی وه تنزیل انسجده کی پہلی ۱۳ یا ت تھی اور جوروشیٰ ناف سے نکلی وہ آیت سجدہ تھی اور جوروشیٰ میرے یاؤں سے نکل کر آسان کی طرف گئی ہے وہ سورۃ السجدہ کی آ خری آیات تھیں۔ بیہ جا کر میری شفاعت کریں گی۔ اور سورۃ تبارک میرے یاس ہے جومیری حفاظت کرئے گی۔اور میں ہررات ان سورتوں کی تلاوت کیا

٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ يَعُقُوبُ التَّمِيمِيُّ يُوسُف بن يَـعُقُونَ نَا ابْنُ أَخِي عَبُدُ اللَّهِ بْنِ وَهُبِ وَابْنُ أَبِي نَاجِيَةٍ جَمِيعًا

قَالَا: نَا زَيَادُ بُنُ يُونُسَ الْحَضْرَ شِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قُدَامَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ أَبِى أَيُّونَ الْيَمَانِيِّ عَنْ رَجُلِ سِنُ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ:

إِنَّهُ وَنَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ، وَإِنَّ الْبَحْرَ أَظُلُمُ عَلَيْهِمُ أَيَّامًا، ثُمَّ انْجَلَتَ عَنْهُمْ تِلْكَ الظُّلُمَةُ وَهُمْ قُرُبُ قَرْيَةٍ ، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: فَحَرَجُتُ أَلُتَمِسُ الْمَاءَ/ فَاإِذَا أَبُوَابٌ مُغَلَّقَةٌ تَجَأَجًا فِيُهَا الرِّيْحُ، فَهَتَفُتُ فِيُهَا فَلَمُ يُجِبُنِي أَحَدٌ، فَبَيُنَا أَنَا عَـلَى ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَـلَىَّ فَارِسَان تَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَطِيْفَة بَيْضَاءَ ، فَسَأَلَانِي عَنْ أَسُرِى ، فَأَخْبَرُتُهُمَا الَّذِي أَصَابَنَا فِي الْبَحْرِوَانِي خَرَجْتُ أَطُلُبُ الْمَاءَ لَقَالًا لِيُ: يَا عَبُدَ اللَّهِ اسْلُكُ فِي هَذِهِ السُّكَةِ فَإِنَّهَا مُسْتَنْتَهِي إِلَى بُرَكَةٍ فِيُهَا مَاءٌ فَاسْتَق مِنْهَا وَلَا يَهُولُكُ مَا تَرَى فِيْهَا - قَالَ : فَسَأَلُتُهُمَا عَنُ تِلُكَ البُيُوتِ المُغَلَّقَةِ الَّتِي تَجَأَّجَأُ فِيهَا الرِّيْحُ ، فَقَالًا: هَذِهِ بُيُوتٌ فِيُهَاأَرُوَاحُ الْمَوْتَلِي ! قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَى انْتَهَيُتُ اللَّي البركةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلُ مُعَلَقٌ مُصَوَّبٌ رَأْسَهُ ، يُرِيُدُ أَن يَّتَنَاوَلَ الْمَاءَ بِيَدِهِ وَهُوَ لَا يَنَالُهُ، فَلَمَّا رَآنِي هَتَفَ بِي ، وَقَالَ: يَا عَبُدَ اللهِ اسْقِنِي ! قَالَ: فَغَرَفُتُ بِالْقَدْحِ لِأَنَاوِلَهُ إِيَّاهُ فَقُبِضَتْ دَدِي،

فَقَالَ لِي : بَلِّ الْعَمَامَةَ ثُمَّ ارْمِ بِهَا إِلَى - فَبَلَلْتُ الْعَمَامَةَ لِأَرْمِي بِهَا إِلَيْهِ فَقُبِضَتْ يَدِى، فَقُلْتُ: يَا عَبُدَ اللَّهِ! قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتُ : غَرَفْتُ بِالْقَدْحِ لِأَ نَاوِلُكَ فَقُبِضَتُ يَدِي، وَبَلَلْتُ الْعَمَامَةَ لِأَرْمِي بِهَا إِلَيْكَ فَقُبِضَتْ يَدِي، فَأَخْبِرُنِي مَا أَنْتَ؟! قَالَ: أَنَا ابْنُ آدَمَ أَنَاأُوَّلُ مَنْ سَفَكَ دَمَّا فِي الْأَرُضِ!!

## آ دم علیہالسلام کے قاتل بیٹے کا واقعہ

ا ابوایوب بمانی این قوم کے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس کوعبد الله کہا جاتا تھا، وہ اور اس کی قوم کے پچھلوگ سمندر میں سفر کرر ہے ہتھے۔ سمندر کئی دنوں تک ان کیلئے تاریک رہا پھران سے بیتاریکی دور ہوگی اور وہ ایک بستی کے قريب بيني من عبر الله كتب بين من ياني لين كيك بامر لكلا تو وبال يجه بند دروازے تھے جن سے ہوار کی ہوئی تھی۔ میں زور دار آواز سے جلایا تو کسی نے مجمی جوا ب نہ دیالیکن میرے سامنے دو گھڑ سوار آھئے جنہوں نے سفید رنگ کی عا دریں پہنی ہوئی تھیں۔انہوں نے میری حاجت پوچھی میں نے بتایا کہ ہم سمندر میں سفر کرر ہے تھے یانی کی ضرورت ہے انہوں نے جھے کہا کہ آب اس راستے یہ جلے جاؤ آ پکوایک یانی کا حوض مل جائے گا اور یا در کھو حوض میں کچھ بھی و مکھ کر تھے را نانہیں۔عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان سے ان بند در وازوں کے بارے میں

یو جھا جن میں ہوا ئیں بند تھیں ، انہوں نے بتایا کہ ان گھروں میں مردہ روطیں

میں چل پڑا جب میں اس حوض کے قریب پہنچا تو ایک آ دمی کو دیکھا جس کا سرائ کا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھ سے یانی پینا جا ہتا ہے لیکن پی نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھے کر اس نے آواز دی اے عبداللہ! مجھے بانی بلاؤ میں نے اس کو چلو سے بانے بلانے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ روک لیا گیا۔وہ کہنے لگا عمامہ کو گیلا کر کے میرے حلق میں نچوڑ دو میں نے عمامے کو گیلا کیا تا کہ اس کے حلق میں نچوڑ سکوں تو میرا ہاتھ دوبارہ كرليا كيا ـ پرميں نے اس كوكہا اے اللہ كے بندے! جو يجھ ميں نے كيا تونے و مکھ لیا میں نے پانی بلانے کے لیے چلولیا تو میرے ہاتھ کو بکڑ لیا گیا۔اور پھر عمامہ كوگيلاكيا تاكه تيرے حلق ميں نچوڑ سكوں تو پھرميرا ہاتھ روك ليا گيا، تو مجھے بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں آ دم علیہ السلام کا بیٹا ہوں زمین میں خون سب سے پہلے میں نے ہی بہایا تھا۔

٤٨ ـ حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا حَمَّادُ بُنُ سُحَمَّدِ الْفَزَارِيُّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنُ الْأُوْزَاعِيِّ إِنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ بِعَسْقَلانِ عَلَى السَّاحِلِ فَقِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا عَمُرِو! إِنَّا نَرَى طَيْرًا سَوْدًا يَخُرُجُ مِنَ الْبَحُرِ فَإِذَا كَانَ الْعَشِيلُ عَادَ مِثْلَهَا بَيْضًا؟ وَفَطَنْتُمْ لِذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: تِلُكَ طَيْرٌ فِى حَوَاصِلِهَا أَرُوَاحُ آلِ فِرُعَوُنَ يُعُرَ ضُون عَلَى

النَّار فَتَلَفَّحَهَافَتَسَوَّدَ رِيُشُهَا ، ثُمَّ يَلُقلَى ذَالِكَ الرِّيشُ ،ثُمَّ تَعُودُ إِلَى أَوْكَارِهَا فَتَلَقَّحَهَا النَّارُ، فَذَالِكَ دَأَبُهَا حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ ، فَيُقَالُ: ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرُعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ -

## آل فرعون کی روحوں کا واقعہ

۴۸: امام اوز اعی کہتے ہیں کہ عسقلان کے ساحل پرکسی آ دمی ہے سوال کیا گیا،اے ابو عمرو! ہم نے کالے پرندے دیکھے ہیں جوسمندرے نکلتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو وہ سفید ہوجاتے ہیں آپ نے فرمایا کیاتم اس پر تعجب کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ،فر ما یا سنوان پرندوں کے اندرآل فرعون کی روعیں ہیں جن کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ انگوجملسا دیتی ہے جس سے ان کے پر سیاہ ہوجاتے ہیں اسکے بعد پھرانکوا نکے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں تو سے پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں بیآگ قیامت تک انگھلساتی رہے گی پھرکہا جائے گا (ادخلوا ال فرعون اشدالعذاب) آل فرعون کوسخت عذاب میں داخل کردو۔ ه ٤ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ نَا شُعَيْبُ بُنُ سِحُرَزِ الْآزُدِي نَا شَيْبَانُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: خَرَجَ أَبِي وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زَيْدٍ يُرِدُدَانِ الْغَزُ وَ ، فَهَجَمُوا عَلَى رَكِيَّةٍ وَاسِعَةٍ عَمِيهِ فَادُلُوا حِبَالَهُمْ بِقِدْرٍ فَإِذَا الْقِدْرُ قَدْ وَقَعَتْ فِي

الرَّكِيَّةِ، قَالَ: فَقَرَ نُوا حِبَالَ الرِّ فَقَةِ بَعُضُهَا اِلِّي بَعُضِ، ثُمَّ دَخَلَ أَحَـدُهُمَا إِلَى الرَّكِيِّ ، فَلَمَّا صَارَفِي بَعُضِهِ إِذَا هُوَ بِهَمُهَمَةٍ فِي الرَّكِي، فَرَجَعَ فَصَعَدَ فَقَالَ: أَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ ؟! قَالَ: نَعَمُ -فَنَاوَلَنِي الْعَمُودَ قَالَ: فَأَخَذَ الْعَمُودَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّكِيَّةَ فَإِذَا هُوَ بِرَ جُلِ عَلَى أَلُوَاحٍ جَالِسٌ وَتَحْتَهُ الْمَاءُ! فَقَالَ: أَجِينِي أَمُ إِنْسِي ؟! قَالَ: بَلُ إِنْسِى ! قَالَ : سَاأَنُسَ ؟! فَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنُ أَهُل إِنْطَا كِيَةً، قَالَ: مَا يَذُكُرُونِي فَحَبِسَنِي رَبِّي هَاهُنَا بِدَيْنِ عَلَىَّ ، وَإِنَّ وَلَـدِى بِإِ نُـطَاكِيَةً مَا يَذُكُرُونِي ولَا يَقُضُونَ عَنِّي ، فَخَرَجَ الَّذِي كَانَ فِي الرَّكِيَّةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: غَزُوَةً بَعْدَ غَزُوَةٍ، فَدَعُ أُصْحَابَنَا يَذُهَبُونَ ، فَتَكَارُواإلَى إِنْطَاكِيَةَ فَسَأَلُوا عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ بَنِيهِ فَقَالُوا: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَّابُونَا وَقَدُ بِعُنَا ضَيْعَةً لَّنَا فَامُبشُوا حَتَّى نَقُضِى عَنْهُ دَيْنَهُ! قَالَ: فَذَ هَبُوُا مَعَهُمُ حَتَّى قَضَوُا ذَٰلِكَ الدُّيْنَ ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعُنَا مِنُ إِنْطَاكِيَةَ حَتَّى أَتَوُا مَوْضَعُ الرَّكِيَّةِ - وَلَا يَشُكُونَ إِنَّهَا ثُمَّ فَلَمْ تَكُنُ رَكِيَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ! فَأَمْسُوا هُنَاكَ، فَإِذَا الرَّجُلُ قَدْ أَتَاهُمُ فِي مَنَامِهِمُ، فَقَالَ لَهُمَا: جَزَاكُمَا اللَّهُ خَيْرًا، فَإِنَّ رَبِّي حَوَّلَنِي إِلَى مَوْضَعِ كَذَا وَكَذَا سِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ قُضِيَ عَيْنُ دَيْنِي -

## ایک آ دمی کا قصه جس پرقرض تھااوروہ مرگیا۔

۵ م : شیبان بن حسن کہتے ہیں میرا باب اورعبدالواحد بن زید جنگ میں شامل ہونا جاہتے تھے کہ سفر میں اچا تک وہ ایک بہت بڑنے گہرے پانی والے كنوي كے پاس آ كئے۔ انہوں نے ڈول كورسيوں كيماتھ باندھ كركنوي ميں اٹکا یا تو وہ کنویں میں گر گیا۔ پھرانہوں نے اپنی رسیوں کو ایک دوسرے کیساتھ با ندهااور دونوں میں ہے ایک کنویں میں داخل ہوگیا۔ابھی وہ تھوڑ اسا ہی گیا تھا کہ اس میں باتیں کرنے کی آوازیں آرہی تھیں۔وہ واپس باہرنگل آیا اور اپنے ساتھی ہے یو چھا جو پچھ میں نے سا ہے کیا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھروہ ا ہے ساتھ لو ہے کا ڈیڈا لے کر کنویں میں دوبارہ داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آ دی لکڑی کے تخت پر بیٹا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی ہے اس نے پوچھاتو جن ہے یا انسان ؟اس نے کہا انسان ہوں، پوچھا: کون ہے تو؟اس نے کہا میں انطاكيه كارہنے والا ہوں، اللہ نے ميرے قرض كيوجہ سے مجھے يہاں قيد كرركھا ہے۔انطا کیہ میں میرے بیٹے ہیں جونہ تو مجھے یا دکرتے ہیں اور نہ بی میرے قرض کوا داکر تے ہیں ، بیآ دمی فورا کنویں ہے نگل کرآیا اور اپنے ساتھی کوکہا کہ بیہ جنگ ا کی اور جنگ کے بعد ہوگی۔اپنے ساتھیوں کو چھوڑ ووہ چلے جا کیں سے ، پھروہ انطا کیہ کیطر ف مڑ گئے۔ وہاں انہوں نے اس آ دمی اور اس کے بیٹوں کے بارے

میں یو چھاتو انہوں نے کہا ہاں وہ ہمارا باپ ہے اور ہم نے اپنا سامان جے دیا ہے،آ وُہمار ہے ساتھ ہم اپنے باپ کا قرض ادا کرتے ہیں۔ بیدونو ل بھی ان کے ساتھ ہی تھے کہ انہوں نے اپنے باپ کا قرض ادا کر دیا۔

کہتے ہیں جب ہم انطا کیہ ہے واپس اس کنویں کے پاس آئے تو نہ وہ آ دمی تھاوہاں اور نہ ہی کوئی کنواں ، انکوو ہیں پیشام ہوگئی۔ تو رات کوائے خواب میں وہ آ دمی آیا اور کہا: اللہ تم دونوں کوجزائے خیرعطا فرمائے جب سے میرا قرض ا داکر دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے مجھے یہاں سے جنت بیں داخل کر دیا ہے • ٥ ـ حَـ دَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْقُرَ شِيُّ نَا

أَبُوبَكُرِ الْحَنَفِي عُمْرُ بُنُ سُلَيْمِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَمْعُبِ الْقُرَظِيُّ فِي قُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبُعِينَ رَجُلًا ﴾ قَالَ: اخْتَارَ صَالِحِيْهِمُ سَبُعِينَ رَجُلًا ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالُوا: أَيْنَ تَذْهَبُ بِنَا ؟ قَالَ: أَذُهَبُ بِكُمُ إِلَى رَبَّى، وَعَـدَنِي أَن يُنزِلَ عَلَى التَّوْرَاةَ-قَالُوا: فَلاَ نُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى نَنظرَ إِلَيْهِ! قَالَ: فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُوْنَ، فَبَقِيَ مُوسُى قَائِمًا بَيُنَ أَظُهَرِ هِمُ لَيُسَ مَعَهُ مِنْهُمُ أَحَدٌ ، قَالَ: ﴿ رَبِّ لَوُ شِئنتَ أَهْلَكُتَهُم مِنْ قَبُلُ وَإِيَّاىَ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ سِنَّا﴾ مَا ذَا أَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا رَجَعُتُ وَلَيْسَ مَعِي رَجُلٌ

سِمِّن خَرَجَ مَعِيُ ؟ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ثُمَّ بَعَثُنَا كُمْ مِنْ بَعُدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ ﴾ فَقَالُوا: هُذَنَا اِلَيْكَ، قَالَ: فَهٰذَا تَعَلَّقَتِ الْيَهُودُ فَتَهَوَّدَتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ-

سترا دمیوں کا قصہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا۔ ٥٠: عمر بن سليم كهتي بين مين الله تعالى كه السفر مان ﴿ وَاخْتَ الله عَالَ الله وَ اخْتَ الله الله شوسَى قَوْمَهُ سَبُعِيْنَ رَجُلًا ﴿ كَ بِارِ عِيمِ مِحْدِبِن كَعِبِ قَرْظَى سِے سَا ہے۔کہموی علیہالسلام نے سترصالح آ دمیوں کو چنا اور انگولیکر چل پڑے انہوں نے یو چھا ہمیں کہاں لے جارہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنے رب کے پاس لے جار ہا ہوں اس نے مجھے سے وعدہ فر مایا ہے کہ مجھے پرتورات کو نازل فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا: جب تک اپنے رب کوہم اپنی آتھوں کے سامنے دیکھے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ان کوکڑک نے آلیا اور وہ ویکھتے ر ہے اور مویٰ علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے رہے ان میں سے کوئی بھی ان كے ساتھ ندر ہا۔انہوں نے عرض كيا''ا ہے مير ہے رب! اگر تو جا ہتا تو ان كو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بے وقو فوں کے کئے پر جب میرے ساتھ آنے والوں میں ہے کوئی بھی واپس نہیں جائے گاتو میں بخ ا سرائیل کوکیا جواب دوں گا؟ پھرمحمہ بن کعب نے بیآیت تلاوت کی'' پھرہم سا

تنہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہتم شکر گزاری کرو' انہوں نے کہا (اےمویٰ) ہمیں آپ کی طرف ہدایت کی گئی۔راوی نے کہا کہ اس بات نے بہود یوں کوافکار کھا ہے اور وہ اس کلمہ کی وجہ سے بہودی ہو گئے ہیں۔

١ ٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ ذَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ هِلَالِ بُن يَسَافٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دَيَارِهِمُ وَهُمُ أَلُونُ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ قَالَ: كَانَ أَنَاسٌ مِنُ بَنِي إِسُرَائِيُلَ إِذَا وَقَعَ فِيُهِمُ الْوَجُعُ ذَهَبَ أَغُنِيَا فُهُمُ وَأَشْرَافُهُمْ وَأَقَامَ فُقَرَاؤُهُمْ وَسَفَلَتُهُمْ، فَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ عَلَى هُولًاءِ الَّذِيْنَ أَقَامُوا وَلَمُ يُصِبِ الْآخَرِيْنَ شَيُّ \* ، فَلَمَّا كَانَ عَامٌ مِنْ تِلُكَ الْأَعُوَامِ قَالُوا: إِنْ أَقَمُنَاكَمَا أَقَامُ وَا هَلَكُنَا كُمَا هَلَكُوا - وَقَالَ هُولًا ءِ: لَوُ ظَعَنَّا كُمَا ظَعَنَ ه ولاء نَجُونَا كَمَا نَجُوا - فَأَجُمَعُوا فِي عَامِ عَلَى أَن يَفِرُوا ، فَ فَعَلُوا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ أَن يَبُلُغُوا اللَّهُ اللَّهُ أَن يَبُلُغُوا اللَّهُ اللَّهُ الْـمَـوُتَ عَـلَيُهِـمُ حَتَّى صَـارُوا عِـظَامًا تَبْرُقُ ، فَكَنْسَهَا أَهُلُ الـدّيارِ وَأَهُـلُ الطُّرُنِ فَجَعَلُوهَا / فِي سَكَان وَّاحِدٍ ، فَمَرَّ نَبيٌّ لَهُمْ عَلَيْهِمُ -قَالَ حُصَيْنٌ: حَسَبْتُ أُنَّهُ قَالَ: خُزْقِيل - قَالَ: ` يَارَبُ لَوُ شِئْتَ أَحْيَيْتَ هُولًاءِ فَيَعُبُدُوكَ وَيُعَمِّرُوابَلَاذَكَ

وَيَلِدُوا عِبَادَكَ! قَالَ: فَأَحَبُ إِلَيْكَ أَنُ أَفْعَلَ؟ قَالَ: نَعَمُ - قَالَ: قِيْلَ لَـهُ: قُلُ كَذَا وَكَذَا - فَتَكَلَّمَ بِأَمْرِ أُمِرَبِهِ وَنَظَرَ إِلَى الْعِظَامِ تُكْسِى لَحُمَّا وَعَصْبًا، ثُمَّ تَكَلَّمَ بأَمْرِ أُمِرَ بِهِ فَإِذَا هُمُ صُورٌ يُكَبِّرُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَيُهَلِّلُونَ، فَعَاشُواْ مَاشَاءَ اللَّهُ أَن يَعِينُسُوا۔

# النبين خرجوا مِن دِيارِهِم وَهُمُ الوفُ

ا ٥: المال بن بياف، الله تعالى كفر مان ﴿ أَلَسَمُ تَرَ إِلَى الَّهِ يُدنَ خَرَجُوا مِن دَيَارِهِمُ وَهُمُ أَلُونَ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ كمارے ميل بیان فر ماتے ہیں ، بنی اسرائیل میں کچھلوگ تنصان میں جب طوعون پھیلا تھا تو ان کے مالدار اور وڈ بریئے نکل گئے تھے اور غریب اور نا دارلوگ وہیں تھہرے رہے۔ جو تھہرے رہے تھے ان میں کئی موت کے منہ چلے سیحے کیے کین جو بھاگ گئے تضے انہیں پھی ہیں ہوا۔ پھرا کیہ سال انہوں نے کہا: اگر ہم بھی ان کی طرح وہیں تھہر جاتے تو ان کی طرح ہلاک ہوجاتے اور دوسروں نے کہا: اگر ہم ایسے کرتے جیے دوسر ہے لوگوں نے کہا تھا تو ہم بھی نجات پالیتے۔اس سال ان کا اس بات پر ا تفاق ہو گیا کہ ہم بھی بیہ جگہ چھوڑ جھا ئیں گے۔انہوں نے ابیا ہی کیا ،اور جہاں الله نے ان کو پہنچایا وہ پہنچ مسے ۔تواللہ نے ان پرموت طاری کروی اور وہ ہڑیا ا

ہو گئے۔قریبی دیہات والے آئے اور انہیں اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈال دیا۔ پھران کے پاس سے ان کے نی گزرے تو انہوں نے عرض کی اہے میرے رب اگر تو جاہے تو انکوزندہ کردیے ہیں میہ تیرے شہروں کو آباد کریں گے اور تیری عبادت کریں گے۔ ارشاد ہوا بیا ایبا پڑھولیں اس نبی نے پڑھا، پھر ہڈیوں کو د یکھا کہ وہ جزر ہی رہیں بھر کلام پڑھا تو ہڑیوں پر گوشت جڑھنے لگا۔ بھر کلام يرُ ها تو وه بينه كرنتيج كمنه لكه، ان كوصور نيس واپس لوث أثميس، وه تكبيري پرُ صنے یکے اور بیج حہلہل کرنے لگے۔اس کے بعد جب تک اللہ نے جاہاوہ زندہ رہے اورزندگی گزراتے رہے۔

٢٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ نَا خَلُفُ بُنُ هِشَامٍ وَغَيْرُهُ نَا حَزُمُ بُنُ أَبِي حَزُمٍ قَالَ: سَمِعُتُ الْحَسَنَ فِي هَذِهِ اللَّا يَةِ: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَـرَّ عَـلَـى قَـرُيَةٍ وَهِـى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنْى يُحَى هَلِـهِ اللُّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ﴾ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّهُ أَمَاتَهُ ضَحُورةً ثُمَّ بَعَثَهُ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمُسُ مِن قَبُل أَن تَغُرُبَ ﴿ قَالَ كُمُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوُمِ قَالَ بَلُ لَبِثُتَ مِاتَةَ عَامِ فَانْنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجُعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ﴿ قَالَ: إِنَّ حِمَارَهُ لَيُحُييهِ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ قَدْ مُنِعَ مِنْهُ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ مِنْ طَعَامِهِ

وَشَرَابِهِ ﴿ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيُفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا ﴾ قَالَ: لَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّ أُوَّلَ مَا خُلِقَتْ سِنُهُ عَيْنَاهُ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ عَظْمًا عَظْمًا كَيُفَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ: ﴿ أَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

## حضرت عزيرعليهالسلام كاواقعه

۵۲: حزم بن ابوحزم کہتے ہیں ، میں نے حسن کواس آیت ﴿ أَوْ کَالَّذِيْ مَـرَّ عَـلَـى قَـرُيَةٍ وَهِـى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنْى يُحَي هَذِهِ اللُّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِ بِالسَّخْصِ كُو (نبيس و يكما) جو ا یک بہتی پر سے گزراجوا پی چھوں کے بل گری پڑی تھی تو اِس نے کہایا اللہ تو اس کی موت کے بعدا سے کیسے زندہ فرمائے گاسو (اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے )اللہ نے اسے سو برس تک مردہ رکھا ) کھ کے بارے میں کہتے ہوئے سنا: مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے موت دی تو صبح کا وقت تھا اور جب زندہ کیا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔اللہ تعالیٰ نے یو چھا' ' کتنی دیریک سوئے رہے؟ کہاایک دن یاایک دن کا پچھ حصہ، فرمایا: آ پ سوسال تک سوئے رہے ،اب دیکھوا پنے کھانے اور پینے کو کہ وہ بوسیدہ ہیں ہوااور دیکھوا پنا گدیھے کواور ہم آپ کولوگوں کے واسطے نشانی بنا کیں گئے۔''

حسن کہتے ہیں:اللہ تعالی نے ان کے گدھے کوزندہ کیااوران کے کھانے اور پینے کی اشیاء سے پرندوں اور درندوں کوروک دیا گیا۔''اب دیکھو (گرھے کی ) ہڈیوں کی طرف ، ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں'' حسن کہتے ہیں مجھے بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی ہ تکھوں کو بیچے کیا ،تو وہ و کیھنے لگے کہ کیسے ہڑیاں اپنے اپنے مقام پرلوٹی ہیں ۔ جب ان کے لئے (مردوں کو زندہ کرنے کا)معاملہ صاف ہوگیا تو کہا:''میں جان گیا کہ اللہ تعالی ہرشے پر قادر ہے۔

٣٥ حكَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ ذَا قَبِيُصَةُ عَنُ سُفِّيانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: جَاءَ شَابًا وَأُولَادُهُ شُيُوخٌ ـ

٥٣: ﴿ وَلِنَجْعَلِكَ آيَةً لِلنَّاسِ ﴾ كم تعلق حضرت الممش سيمرو ی ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام، جب واپس آئے تو خود جوان تھے اور آ میکی اولا د بوڑھی ہوچکی تھی۔

٤ ٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُوُخَيْثَمَةَ نَا يَحْيَ بُنُ سَعِيُدٍ عَنِ ابُنِ كُلُتُومٍ ذَكَرَ أَبِي عَنَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتُ مَدِينَتَانِ فِي بَنِي إِسُرَائِيْلَ إِحْدَاهُمَا حَصِينَةٌ وَلَهَا أَبُوَابٌ وَالْأَخُرَى خَرُبَةٌ، فَكَانَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ الْحَصِينَةِ إِذَا

أَمُسَوا أَغُلَقُوا أَبُوَابَهَا وَإِذَا أَصْبَحُوا قَامُوا عَلَى سُورِ الْمَدِيْنَةِ يَنُظُرُونَ: هَلَ حَدَثَ فِيُمَا حَوْلَهُ حَدَثَ، فَأَصْبَحُوا يَوْمًا فَإِذًا شَيُخٌ قَتِيُلٌ مَ طُرُوحٌ بِأَصُلِ مَدِينَتِهِمُ، فَأَقْبَلَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ الْحَرَبَة فَقَالُوا: أَقَتَلُتُمُ صَاحِبَنَا ؟ وَابْنُ أَخِ لَهُ شَابٌ يَبُكِي عِنْدَهُ وَيَقُولُ : قَتَلْتُمُ عَمِّي ! قَالُوا: وَاللَّهِ مَا فَتَحْنَا مَدِينَتَنَا مُنُذُ أَعُلَقُنَا هَا وَمَا نُدَيُنَا مِنُ دَمِ صَاحِبِكُمُ هَذَا بِشَيءٍ ، فَأَتُوا مُوسَى اللَّهُ فَأُوحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى مُوسَى ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَن تَـذُبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتِجِذُنَا هُزَوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَأَلُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا سَاهِيَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَذَ بَحُوْهَا وَمَاكَادُوا يَفُعَلُونَ ﴾قَالَ: وَكَانَ فِي بَنِي اِسُرَائِيُلَ غُلَامٌ شَابٌ يَبِيعُ فِي حَانُوتٍ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ أَبٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ يَطُلُبُ سَلُعَةً لَهُ عِنْدَهُ فَأَعُطَاهُ فِيهَا ثَمَنَّا فَانُطَلَقَ مَعَهُ لِيُفُتِحَ حَانُوتَهُ فَيُعَطِيْهِ الَّذِي طَلَبَ وَالْمِفْتَاحُ مَعَ أبِيهِ فَإِذَا أَبُوهُ نَائِمٌ فِي ظِلِّ الْحَانُوتِ، فَقَالَ: أَيُقِظُهُ - فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ أَبِى لَنَاتِمٌ كُمَا تَرَى وَإِنِّى أَكُرَهُ أَنُ أُرُوعَهُ مِنْ نَوْمِهِ فَانُـصَرَ فَا، فَأَعْطَاهُ ضعف مَا أَعْطَاهُ فَعَطَفَ عَلَى أَبِيُهِ فَإِذَا هُوَ أَشَدُ مَا كَانَ نَوْمًا، فَقَالَ: أَيُقِظُهُ - قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُوقِظُهُ أَبَدًا وَلَا

من عاش بعد الموت

أُرُوعَهُ مِنْ نَوْمَتِهِ - قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ وَذَهَبَ طَالِبُ السِّلُعَةِ اسْتَيُقَظُ الشَّيْخُ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: يَا ابْتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ هَا هُنَا رَجُلٌ يَطُلُبُ سَلُعَةً كَذَا وَكَذَا فَكَرهُتُ أَنُ أَرُوعَكَ سِنُ نَـوُمِكَ ـ فَلامَهُ السَّيخُ ، فَعَوَّضَهُ اللَّهُ مِن برَّهِ لِوَالِدِهِ أَنُ نَتَجَتُ بَقَرَدةُ مِنْ بَقَرهِ تِلُكَ الْبَقَرَةَ الَّتِي يَطُلُبُهَا بَنُو اِسُرَائِيلَ، فَأْتَوُهُ فَقَالُوا : بِعُنَا هَا فَقَالَ: لَا أَبِيُعُكُمُوْهَا قَالُوُا : إِذَنُ نَأْخُذُهَا سِنك - قَالَ: إِنْ غَصَبْتُ مُونِي فَأَنْتُمُ أَعُلَمُ - فَأَتُوا مُوسَى فَقَالَ: اذُهَبُوا فَارُضَوهُ مِن سَلَعَتِهِ فَقَالَ: حُكُمُكَ ؟ قَالَ: حُكُمِي أَن تَضَعُوا الْبَقَرَةَ فِي كُفَّةِ الْمِيْزَانِ وَتَضَعُوا ذَهَبًا صامتا فِي الْكَفَّةِ الْأَخْرَى، فَإِذَا مَالَ الذَّهَبُ أَخذته - فَفَعَلُوا وَأَقُبَلُوا بِالْبَقَرَةِ حَتَّى أَتَـوُابِهَا إِلَى قَبُرِ السَّيْخِ وَهُوَ بَيْنَ الْمَدِيْنَتَيْنِ، وَاجْتَمَعَ أَهُلُ الْمَدِيْنَتَيْنِ وَابُنُ أَخِيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَيْكِي، فَذَبَحُوهَا، فَضُرِبَ بِبُضْعَةٍ مِنْ لَحْمِهَا اللَّقَبُرُ ، فَقَامَ المثَّنيئ يَنْفِضُ رَأْسَهُ يَقُولَ : قَتَلَنِيُ ابْنُ أَخِي !!! طَالَ عَلَيْهِ عُمَرِيُ وَأَرَادَ أَخَذَ مَالِيُ !! وَمَاتَ ـ

#### گائے ذنح کرنے کا واقعہ

م ۵:حضرت ابن عباس میانیمهٔ فر ماتے ہیں بنی اسرائیل کے دوشہر منصا یک

حسینہ تھا اور اسکے چند دروازے تھے۔اور دوسرے کا نام خربہ تھا۔حسینہ والے شام کواییۓ شہر کے دروازے بند کردیتے جب صبح اٹھتے تو شہر کی دیواروں پر کھڑے ہوکر دیکھتے کہ کیا کوئی شہر میں حادثہ تو نہیں ہوا؟ ایک دن صبح انہوں نے د یکھا کہ شہر کی دیوار کے ساتھ ایک آ دمی قل ہوا پڑا ہوا ہے۔ خربہ شہروالے ان کے یاس آئے اور کہا کہم نے ہمارے آ دمی کوئل کیا ہے۔اوراس کا جوان بھیجا اس پی رور ہا تھا اور کہہر ہا تھا:تم نے میرے چیا کوٹل کیا ہے۔انہوں نے کہا اللہ کی قتم شام کے وقت سے جب ہم نے درواز ہ بند کیا تھااس وقت سے ہم نے درواز ہ نہیں کھولا ہے تمہارے اس ساتھی کے خون کا جمارے پاس کوئی ذمہ دار نہیں۔ وہ لوگ موسی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کی طرف وحی فرماني" ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذُبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتِّخِذُنَا هُزَوًا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيّنُ لَنَا مَاهِيَ ﴾ ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفُعَلُونَ ﴾ تك پُرُحا-راوی کہتے ہیں: بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جوا پی دو کان چلاتا تھا اور اس کا باپ بوڑ ھاتھا ایک د فعہ ایک د *وسر ہے شہر سے ایک فخص اس سے س*امان لینے کیلئے آیا اور اسے سامان کی قبت ادا کر دی وہ جوان اسکوساتھ کیکر چلاتا کہ د و کان کھول کر اسکوسامان و بے لیکن د کان کی جا بی اس کے باپ کے پاس تھی جو د و کان کے سابیہ میں سویا ہوا تھا۔ اس مخص نے جوان کو کہا باپ کو بیدار کرو، بیٹے

نے کہا والدمحتر م سوئے ہوئے ہیں میں انکو نیند سے بیدار کرنا پیند نہیں کرتا۔وہ د ونوں واپس بلٹے پھراس شخص نے جوان کے پہلے سے دگنی قیمت دی اس شرط پر کہ وہ والدصاحب کو جگا دیے لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔سامان کینے والا واپس جلا گیا۔ بوڑھا باپ بیدار ہوا تو بیٹے نے اسے بتایا کہ اللہ کی قسم ایک شخص اتنا اتنا سامان خرید نے آیا تھااس نے مجھے اتنی اتنی قیمت دی تھی لیکن میں نے آپ کو نیند سے بیدار کرنا پینڈنہ کیا۔ باپ نے بیٹے کو ملامت کی الیکن اللہ تعال نے والد کی فرما نبرداری اور حسن وسلوک کی بدولت اس لڑ کے کو وہ بچھڑی (گائے) عطا فر مائی جو بنواسرائیل کومطلوب تھی۔ بنی اسرائیل اس کے پاس آئے کہ بیہ پچھڑی ہمیں بیج دے اس نے کہانہیں میں نہیں بیچنا۔لوگوں نے کہا ہم تجھ سے چھین لیں کے۔اس نے کہا:اگرتم مجھ سے چھینو کے تو بیہ معاملہ تم بہتر جانتے ہو۔ وہ لوگ موسی علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے ۔ تو آپ نے فرمایا: جا وَاورا سے مال کے بدلے میں گائے دینے پرراضی کرو ۔لوگوں نے اس کے پاس جا کر پوچھا اسکے متعلق کیا تھم ہے ( یعنی کتنے میں بیرگائے ہیچو گے؟ ) نوجوان نے کہا: میراتھم بیہ ہے کہتم اس گائے کوتراز و کے ایک بلڑے میں رکھواور دوسرے میں سونا رکھو جب سونا زیادہ ہوجائے گاتو میں وہ لےلوں گااور گائے تمہار ہے حوالے کردول گا۔لوگوں نے ابیا ہی کیا پھروہ گائے کیکر اس مقتول شیخ کی قبر کے پاس آئے ، دونون شہروں کے لوگ جمع ہوئے اور اس گائے کو ذیح کیا۔ پھراس کا پچھ حصہ قبر

پر مارا تو وہ تخص سرجھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوااور بتایا کہ مجھے میرے بھینیجے نے ل کیا ہے۔اس پرمیری زندگی کا عرصہ طویل ہوگیا تھا اور وہ میرا مال لینا جا ہتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ مخص پھرمر گیا۔

ه ٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُو بَكُرِ الْمُدَيْنِيُّ نَا ابْنُ عُفَيْرٍ ذَكَ رَيحَى بنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُويُرِثِ بُنِ الرِّ ثَابِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا بِالْأَثاثة إذْ خَرَجَ عَلَيُنَا إِنْسَانٌ مِنْ قَبْرِ يَلْتَهِبُ وَجُهُهُ وَرَأْسُهُ نَارًا وَهُوَ فِي جَامِعَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، فَقَالَ: اسْقِنِي ، اسْقِنِي مِنَ الْإِدُاوَةِ، وَخَرَجَ إِنْسَانٌ فِي أَثْرِهِ فَقَالَ: لَا تَسِقِ الْكَافِرَ-- لَا تَسِقَ الْكَافِرَا فَأَدَرَكَهُ فَأَخَذَ بِطُرُفِ السَّلْسَلُهَ لَهُ خَبَذَهُ فَكُبَّهُ ثُمَّ جَرَّهُ حَتَّى دَخَلَا الْقَبْرَ جَمِيعًا! قَالَ الْـحُويُرِثُ ـ: فَضَرَ بَتُ بِي النَّاقَةُ لَا أَقُدِرُ مِنْهَا اعَلَى شَيْءٍ حَتَّى الْتَوْتِ بِعَرُقِ النَّطْبُيةِ فَبَرَكَتُ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَة ثُمَّ رَكِبُتُ حَتَّى أَصُبَحُتُ بِالْمَدِيْنَةِ فَأْتَيُتُ عُمَرَ بُنَ اللَّحْطَابِ فَأَخْبَرُتُهُ الْحَبُرَ ،فَقَالَ : يَاحُويُرِثُ وَاللَّهِ لَا أَتَّه مُكَ وَلَقَدْ أَخُبَرُتَنِي خَبُراً شَدِيدًا ثُمَّ أَرُسَلَ عُمَرُ إِلَى مَشِيخَة مِن كَنفِي الصّفرَاءِ قَدْ أَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ ثُمَّ دَعَا الْحُويُرِنَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي حَدِيْثًا وَلَسْتُ أَيِّهِمُهُ،

من عاش بعد العوت حَدِثُهُم يَاحُويُرِثُ مَاحَدَّثَتَنِي - فَحَدَّثُتُهُمُ ، فَقَالُوا: قَدْعَرَفُنَا يَ الْمِيرَ الْمُوسِنِينَ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى غِفَارٍ مَاتَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وَسَرَّ بِذَلِكَ حِينَ أَخْبَرُوا أَنَّهُ سَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَسَأَلَهُمُ عُمَرُ عَنْهُ، فَقَالُوا : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ رَجُلًا مِنَ رِجَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَكُنُ يَرَى لِلضَّيُفِ حَقًّا-ايك هخض كاقصه جسے قبر ميں عذاب ہور ہاتھا

۵۵:حوریث بن ریاب سهتے ہیں ایک دن میں سی گنجان جگہ ہے گزرر ہاتھا کہ ایک ابیا آ دمی قبر سے نکلا جس کے سراور چبرے سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔لوہے کالباس ہینے ہوئے تھا۔ کہدر ہاتھا مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی بلاؤ ،اور ایک آ دمی اس کے پاس سے ہی نکلا اور وہ کہدر ہاتھا کا فرکو پانی نہ بلانا ، کا فرکو یانی نہ بلانا ۔ اس نے اسکی زنجیر کی ایک جانب کو بکڑتے ہوئے تھینچااوراس کو مارتا ہوا قبر میں کیکر جلا سیا۔ مالک سیتے ہیں میری اونٹنی بھا گئے گئی اور میں ان پر قادر نہ ہو۔ کاحتی کے عرق ظبیہ کے مقام پر جا کر پچھ آ ہتہ ہوئی اور رک گئی۔ میں وہاں اتر ااور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی بھرسوار ہوکر چل پڑاحتی کہ مدینہ شریف پہنچ گیا۔ پھر میں حضرت عمر بن خطا ب خالفنے کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔حضرت عمر بن خطاب خالفنے نے فر مایا اے رہائے نے باس حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔حضرت عمر بن خطاب خالفنے نے فر مایا اے حوریت! میں جھ پہمت نہیں لگا تا البتہ تونے بڑی عجیب بات سنائی ہے۔حضرت عمر

مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرِ كَ لُولُولُ كُو بِلُوا يَا جِنْهُونَ مِنْ فَا نَهُ جَا بِلِيتَ بِإِيا تَهَا كِيْر حویرے کو بلایا۔حضرت عمر رہائیڈ نے لوگوں ہے کہا: اس نے بیہ بات ہمیں سنائی ہے اور میں اس پہنہست نہیں لگا تا (کیکن بات بڑی عجیب ہے۔) پھرخوبرث سے فر مایا: ان کو سارا واقعہ بناؤ۔حویرث نے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ہم نے اسکو پہچان لیا ہے وہ آ دمی بنی غفار قبیلہ کا تھا اور زیانہ جاہلیت میں ہی مرگیا تھا اس پرحضرت عمر شائنگُڈ نے اللّٰہ کاشکرادا کیا۔ جب انہوں نے بتایا کہوہ زمانہ جاہلیت میں ہی مراتھا تو آپ ن<sup>یانی</sup>ڈ اس پرخوش ہوئے اور اس کے بارے میں مزید پوچھا تو انہوں نے کہااے امیر المؤمنين! زمانه جامليت ميں بيابيا آ دمی تھا جو کهمهمان نوازی نہيں کرتا تھا۔

٣٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَبُوحَفُصِ الصَّفَّارُ نَا جَعُفَرٌ بُنُ سُليُمَانَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ الْبِكَرِيِّ عَنُ أَبِي الْجَوْزَاءِ:﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ رَبِّ اَرِنِي كَيُفَ تُحَى الْمَوْتَى قَالَ أُوَلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: خُذُ أَرُبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيُكَ لَا يُكَ فَعَلِّمُهُنَّ حَتَّى تُجُبِنَكَ ثُمَّ أُمِرَ بِذِ بُجِهَا حِيْنَ أَجْبَنَهُ - قَالَ: فَذَ بَحَهُنَّ ثُمَّ نَتَفَهُنَّ وَقَطَعَهُنَّ، قَالَ:فَخَلَطَ دِسَاءَ هُنَّ بَعْضَهَا بِبَعْضِ ، وَرِيْشَهُنَّ وَلُحُوْمَهُنَّ خَلَطَهُ كُلُّهُ ، قَالَ: ثُمَّ قِيْلَ لَهُ: اجْعَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْبُلِ عَلَى كُلِّ جَبَلِ سِنهُنَّ جُزءً ١ أن ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا أَيْنُكُ سَعْيًا ، قَالَ: فَفَعَلَ ثُمَّ

# ا برا ہیم کا پرندوں کوزندہ کرنے کا واقعہ

٧٥: ابوالجوزاء اس آيت ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيُفَ تُخي الْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنَ لِيَطْمَئِنَ قَالَ أَور یا د کرو جب عرض کیا ابرا ہیم علیہ السلام نے اے میرے پرور دگار دکھا مجھے کہ تو کیے زندہ کرتا ہے مردوں کو ،فر مایا (اے ابراہیم) کیاتم اس پریقین نہیں رکھتے عرض کی ایمان تو ہے لیکن (بیرسوال اس لیے کیا ہے) تا کہ میرا دل مطمئن ہوجائے۔) کھی بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ارشا دفر مایا:

جاریرندے پکڑلے، ان کواییے ساتھ مانوس کرلے، یعنی انکوسکھا۔ پھر تھم فرمایا کہ ان کو ذبح کرو آپ نے انکو ذبح کر کے ایکے ٹکڑ ہے کر دیے۔ پھر فرمایا ان کے خون ، گوشت اور بروں کو آپس میں خلط ملط کر دو ۔اورانکو جار یہاڑوں پررکھ دواور ہر پہاڑیرایک ایک ٹکڑارکھنا پھرانکو بلانا تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابیا ہی کیا پھرانکو بلایا

تو آپ نے دیکھا کہ گوشت کیساتھ گوشت مل رہاہے۔خون ،خون کیطر ف دوڑ رہا ہے۔ پر گوشت سے ل رہے ہیں اور اسی طرح ہر عضوا بنی جگہ پر جا کرمل گیا۔ حضرت ابراجيم در كيّ اورع ض كيا: ﴿ أَعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَىء قَدِيْر كُمْ مِن جان كَياكه الله تعالى برچيز برقاور ہے۔

٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا اِسْحَاقُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ نَاوَكِيُعٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَعُدِ الْجُعُفِى عَنَ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَابِطٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النّبِي وَلِيْ اللهِ : حَدِثُواعَن بَنِي إِسْرَائِيُلُ ، فَإِنّهُ كَانَت فِيُهِمُ الْأَعَاجِينِ - ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ قَالَ: خَرَجَتُ رِفُقَةٌ مَرَّةً يَسِيرُونَ فِي الْأَرُضِ، فَمَرُّوا بِمَقُبَرَةٍ، فَقَالَ: بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ: لَوُصَلَّيُنَا رَ كُمَتَيُنِ ثُمَّ دَعَوُنَا اللَّهَ لَعَلَّهُ يُخَرِجُ لَنَا بَعُضَ أَهُلِ هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ فَيُخِبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ قَالَ: فَصَلُّوا رَكَعَتَيْن ثُمَّ دَعَوا فَإِذَا هُمُ بِرَجُلٍ خِلَاسِيٌ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرِ يَنْفِضُ رَأْسَهُ ، بَيْنَ عَيُنَيهِ أَثَرُ السُّجُودِ ، فَقَالَ: يَا هُولًا ءِ ا مَاأَرَدْتُمُ اللِّي هٰذَا لَقَدِمْتُ مُنذُ سِائَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتُ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ إِلَى سَاعَتِي هَذِهِ فَادُعُوا اللّهُ اللّه

# بني اسرائيل كاعجيب واقعه (حديث ياك)

٥٥: جابر بن عبدالله والغيُّؤ مات بين نبي پاک مُطَيِّقَام نے من اسرائیل کی نئی بات سنو ۔ بنی اسرائیل میں بر ہے بجیب وغریب واقعات رونما ہوا کرتے تھے۔فرمایا: پچھلوگوں کی جماعت سفر کررہی تھی کہ وہ ایک قبرستان کے یاس سے گزرے اور ایک دوسرے سے کہا: اگر ہم دور کعتیں نماز پڑھنے کے بعد الله ہے دعا کریں تو شایداللہ اس قبرستان ہے کئی کو دوبارہ زندہ کردے اور وہ ہمیں موت کے حالات بتائے۔ دور کعتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی تو ا یک آ دمی دو رنگ والا با ہر نکلا اپنے سرکو حمالہ تے ہوئے اور اسکی آنکھوں کے ورمیان سجد ہے کے نشانات بھی موجود تھے۔اس نے کہاا ہے لوگو! جو پچھتم مجھ ہے یو چھنا جا ہتے ہووہ رہے کہ مجھے مرے ہوئے سوسال گزر گئے ہیں اور میں نے اب تک موت کی مختی سے سکون ہیں یا یا۔ابتم دعا کر اِکہ اللہ مجھے پہلی حالت

٨٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا خَلُفُ بُنُ هِشَامٍ ذَا عَوْنُ بُنُ مُوسَى سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بُن قُرَّةَ قَالَ: سَأَلَتُ بَنُوُ اِسُرَائِيلَ عِيُسَى بُنَ مَـرُيـمَ قَـالُـوًا: يَا رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ أَنَّ سَامَ بُنَ نُوحِ دُفِنَ هَا هُنَا قَرِيُبًا - فَادُعُ اللَّهُ أَنْ يَبُعَثَهُ قَالَ : فَهَتَفَ نَبِى اللَّهِ بِهِ فَلَمُ يَرَ

شَيُئًا وَهَتَفَ فَلَمُ يَرَ شَيئًا فَقَالُوا دُفِنَ هَاهُنَا قَرِيبًا فَهَتَفَ نَبِيُّ اللَّهِ فَخَرَجَ أَشْمَطَ ، قَالُوا: يَارُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ ، نُبِّئُنَا أَنَّهُ مَاتَ وَهُ وَ شَالٌّ ، فَمَا هَذَا الْبَيَاضُ ؟! فَقَالَ لَهُ عِيسَى : مَاهذَا البَيَاضُ؟ قَالَ:ظَنَنتُ أَنَّهَا مِنَ الصَّيْحَةِ فَفَزَعَتُ !

حضرت عيسى عليه السلام كےسام بن نوح كوزنده كرنے كاوا قعہ ۵۸: معاویه بن قره بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے عیسی علیہ السلام ہے کہا اے روح اللہ اے کلمۃ اللہ! سام بن نوح یہاں قریب ہی وفن ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسکوزندہ کرے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے دو مرتبهاس کوآواز دی کیکن میچه بھی ظاہر نہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی! یہاں قریب ہی وہ دفن ہے،اللہ کے نبی نے پھرآ واز دی توایک نوجوان نکلاجس کے سر کے بال سفید تھے۔ بی اسرائیل کہتے ہیں اےروح اللہ! اے کلمۃ اللہ! ہمیں جوبات بینی ہے وہ رہے کہ وہ جب مرا تھا تو جوان تھا تو رہے سفیدی کیسی ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام نے یو چھا کہ میسفیدی کس وجہ سے ہے؟ اس نے کہا میراخیال ہے کہ بیر(موت کی وجہ سے) چیخے سے آئی ہے۔

٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نَا أَحْمَدُ بُنُ عَدِي الطَّائِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْخًا بِالْكُوفَةِ فِي بَنِي كُرُزِ يَذُكُرُ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً

اسْرَأْوْ، فَلَمَّا انْتَهَى بِهَا إِلَى الْقَبْرِ تَحَرَّكَتُ ، قَالَ: فَرَدَّتُ فَعَاشَتُ بَعُدَ ذَٰلِكَ دَهُرًا، وَوَلَدَتُ!

# ایک عورت کا واقعہ جومرنے کے بعدزندہ ہوئی اوراس سے اولا دہھی ہوئی

و ۵: احمد بن عدی الطانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیروا قعہ کوفہ کے ایک شیخ ہے سا ہے وہ بیان کرر ہا ہے: میں ایک عورت کے جنازہ میں شریک تھا جب اسکی میت قبر کے قریب بہنچ گئی تو اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔فر ماتے ہیں ، بھراس کوواپس لے آئی اور وہ اس کے بعدا کیے عرصے تک زندہ رہی اور اس سے اولا دىجى پيدا ہوئى تقى \_

٦٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَا أَبُو كُرَيُبِ نَا زَكَرِيًا بُنُ عَدِيّ ذَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْهَدَادِي عَن ثَابِتِ الْبَنَانِي: أَنَّ اسْرَأَةً سِنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ حَسَنَةَ التَّبَعُل لِزَوْجِهَا فَتُرَدَّى ابْنَان لَهَا فِي بِئُرِ فَمَاتًا، فَأَمَرَتُ بِهِمَا فَأَخْرِجَا وَطُهِّرَا وَنُظِفًا وَوُضِعًا عَلَى فِرَاشِ وَسُجِي عَلَيْهِمَا بِثَوْبِ ، ثُمَّ تَقَدَّسَتُ اللي خُدَسِهَا وَأَهُلِ دَارِهَا أَنُ لَايُعَلِمُوا أَبَاهُمَا بِشَيء بِنَ أَسْرِهِمَا حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدِثَهُ، فَلَمَّا جَآءَ أَبُو هُمَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيُهِ، قَالَ: أَيْنَ

ابُنَايَ؟ قَالَتُ: قَدْ رَقَدًا وَاسْتَرَاحَا - قَالَ: لَا لَعُمَّرَ اللَّهُ، يَا فُلِان وَفُلَان ، فَاجَابًا! وَرَدَّ اللُّهُ عَلَيْهِمَا أَرُوَاحَهُمَا شُكُرًا لِمَا

# دوبچوں کا واقعہ جنہیں اللہ نے ان کی ماں کے حسن سلوك كي وجهه يعزنده كرديا \_

۲۰: ثابت بنانی کہتے ہیں: بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے خاوند کیماتھ خوشحال زندگی بسر کررہی تھی کہ اس کے دو بیٹے کنویں میں گر کر مرگئے انکو نکالا گیا یاک صاف کر کے انگور کھ کر کیڑے میں لپیٹ دیا۔ پھروہ اپنے خادموں اور گھر والوں کے پاس آئی اور کہاان کے بارے میں النے باپ کو پچھ نہ بتانا ، میں خود بتاؤں گی۔ جب باپ واپس گھرآیا اور اس کے سامنے کھانار کھ دیا گیا تو اس نے کہا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا وہ سو گئے ہیں اور اس وفت راحت میں ہیں۔باپ نے کہا: نہیں اللہ کی قتم ، پھران کے نام لے کران کوآ واز دی تو دونوں نے اپنے باپ کی آواز کا جواب دیا۔اوراللدرب العزت نے اس عورت کے اپیے شو ہر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ان دونوں کی روحوں کولٹا ویا۔ ٦١ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ إِدُريُسَ نَا سَعِيُدُ الْعَمِّى قَالَ: خَرَجَ قَوُمٌ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ فَجَاءَ شَابٌ كَانَ بِهِ رَهُقَّ

من عاش بعد الموت ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُ الْمُوتِ مُونِدُكُمْ ﴿ لَمُ كَالِمُوتُ مُنْ عَاشَ بِعِد الْمُوتِ وَ الْمُؤْتِ لِيَرْكُ بَ مَعَهُمُ فَأَبَوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّهُمَّ حَمَلُوهُ مَعَهُمُ ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَكَانَ المُسَابُ سِنُ أَحْسَنِهِمُ بَلَاءً ،ثُمَّ إِنَّهُ قُتِلَ، فَقَامَ رَأْسُهُ فَاسْتَقُبَلَ أَهُلَ الْمَرْكَبِ وَهُوَ يَتُلُوُ: ﴿ تِلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيدُونَ غُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِبُنَ ﴾ ثُمَّ انْغَمَسَ فَذَهَبَ-

ایک شہید کا واقعہ جس کے سرنے قرآن کی تلاوت کی۔ ۱۱: سعیدالعمی کہتے ہیں کہ ایک گروہ سمندری جنگ پیہ جا رہا تھا کہ ایک نو جوان ان کے ساتھ شریک ہونے کیلئے آیا۔ نو ان لوگوں نے اس کو ساتھ لے جانے ہے انکار کر دیا۔ پھر پچھے دیر کے بعد اس کوساتھ کیکر چل پڑے جب وشمن ہے از ائی ہوئی تو وہ نو جوان ان سب سے اچھالڑر ہاتھا، پھراس کولل کر دیا گیا تو ا سكاسر سواريوں كيطرف منه كركاس آيت كى تلاوت كرنے لگا ﴿ يِلْكُ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيُدُونَ غُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ پجرا يك بيكى لى اور چلا گيا-٣٢ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ عَلِى بُنُ نَصْرِ الْجَهُضَمِى " ذَكَرَ خَالِدٌ بُنُ يَزِيُدَ الْهَدَادِئُ نَا أَشْعَتُ بُنُ جَابِرِ الْحُدَّانِيُ عَنَ خُلَيْدٍ أَبُوسُلَيْمَانَ الْعَصَرِى قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيْتُ خُلِيدًا فَحَدَّثَنِي

: إِنَّ اسْرَادةً حَدَّثَتُهُ فِي طَاعُونَ الْفَتْيَاتِ قَالَتُ: مَاتَ زَوْجٌ لِّي وَهُوَ مَعِي فِي الْبَيْتِ لَمُ أَدُفُنُهُ، فَلَمَّا جَنَّنَا اللَّيُلُ سَمِعُنَا صَوْتًا أَذُعَرَنَا وَمَعِي ابُنَّ لِي فِيُهِ رَهُقٌ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ امَعِي فِي إِزَارِيُ وَجَعَلَ الصَّوْتُ يَدْنُو حَتَّى تَسُورُ عَلَيْنَا رَأْسٌ مَقُطُوعٌ وَهُوَ يِنُادِي : يَا فُلَانُ ! أَبُشِرُ بِالنَّارِ ! قَتَلُتَ نَفُسًا مُؤْمِنَةً بِغَيْرِ حَقِّ! حَتَّى دَخُلَ مِنُ تُحُتِ رِجُلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِئ : يَا فُلَانُ ا أَبُشِرُ بِالنَّارِ !! ثُمَّ صَعَدَ الْحَائِطَ وَهُوَ يُنَادِي حَتَّى انْقَطَعَ عَنَّا

ا یک سر کا واقعه جومیت کو دوزخ کی بشارت دے رہاتھا۔

۲۲: سلیمان العصری کہتے ہیں میں خلید سے ملاتو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جوا یک عورت بیان کیا کرتی تھی کہ جب شام ، بھر ہ اور ایکے درمیان والے علاقوں میں طاعون پھیلاتو میراشو ہربھی طاعون سے مرگیا ہم نے اس کو دنن نہ کیا اور گھر میں ہی رکھے رکھا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ہم ایک آ واز س کر ڈر گئے، میرا بیٹا بھی تھر میں تھا۔ وہ (ڈر کی وجہ سے) آ کرمیری جا در میں داخل ہوگیا۔ آواز قریب ہوتی گئی پھریوں ہوا کہ ایک سرکی شکل ہمار ہے سامنے آگئی اور پکاررہی تھی اے فلاں! آگ تیرا مقدر ہے! تو نے ایک مومن جان کو ناحق قبل کیا

ہے۔ وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے گزرا اور یہی آواز دیے جارہا تھا۔اے فلاں! آگ مقدر ہے!اس کے بعد وہ دیوار پر چڑھ گیا اور یہی آواز دیتا رہا میاں تک کرآ واز ختم ہوگئ۔

٦٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ذَكَرَ زَكَرِ يَّا بُنُ يَحُيٰى نَا كَثِيرُ بُنُ يَحْيْي البُصَرِيُّ ذَكَرَ أَبِي نَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجَرِيْرِيُّ ذَكَرَ شَيْخٌ فِي مَسْجِدِ الْأَشْيَاخِ كَانَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ حَـولَ مَـرِيْـضِ لَّـنَا إِذْ هَـدَا وَسَكَنَ حَتَّى مَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ عِرُقٌ، فَسَـجُّيْنَاهُ وَأَغْمَضُنَاهُ وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثِيَابِهِ وَسِدْرِهِ وَسَرِ يُرِهِ وَلَمَّا ذَهَبُنَا لِنَحُمِلَهُ لِنُغَسِّلَهُ تَحَرَّكَ، فَقُلْنَا: سُبُحَانَ الله ! سُبُحَانَ الله! مَا كُنَّا نَرَاكَ إِلَّا قَدْمُتُ ! قَالَ: كَأَيْنَ قَدْمُتُ وَذُهِبَ بِي إِلَى قَبُرِي فَإِذَا إِنْسَانٌ خُسُنُ الْوَجُهِ طَيّبُ الرِّيْحِ قَدْ وَضَعَنِي فِي لَحْدِي ، ثُمَّ طَوَّاهُ بِالْقَرَاطِيْسِ ، إذْ جَائَتْ إِنْسَانَةٌ سَوُدَاءَ مُ نَتَّنَهُ الرِّيْح ، فَقَالَت : هذا صَاحِبُ كَذَا وَهذَا صَاحِبُ كَذَا أَشْيَاء وَاللَّه أَسْتَحْيَى مِنْهَا كَأَنَّمَا أَقُلَعُتُ مِنْهَا سَأَعُتَئِذُ- قَالَ قُلتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تَدْعُنِي وَهِذِهِ - قَالَتُ: نُحَاصِمُكَ -فَانطَلَقُتُ إِلَى دَارِ فَيُحَاء وَاسِعَةٍ فِيُهَا مَصْطَبَةٌ كَأَنَّهَا سِنُ فِضَّةٍ وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا مُسْخِدٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَقَرَأُ سُورَةَ النَّحُلِ

فَتَرَدَّدَ فِي مَكَان مِنْهَا فَفَتَحُتُ عَلَيْهِ، فَانْفَتَلَ فَقَالَ: السُّورَةُ سَعَكَ ؟ قُلُتُ : نَعَمَ - قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سُورَةُ النَّعَم، قَالَ: وَرَفَعَ وسَادَةً قَريُبَةً مِنْهُ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فَنَظَرَ فِيُهَا فَبَدَرَتُهُ السُّودَاءُ فَقَالَتُ : فَعَلَ كَذَا وَفَعَلَ كَذَا قَالَ:وَجَعَلَ الْحُسُنُ الْوَجُه يَـقُـوُلُ وَفَـعَـلَ كَذَا وَ فَعَلَ كَذَا وَفَعَلَ كَذَا - يُذُكُّرُ مَحَاسِنِي فَقَالَ الرُّجُلُ: عَبُدٌ ظَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنُهُ لَمُ يَجِيء أَجُلُ هَذَا بَعُدُ الجُلُ هَذَا يَوُمُ الْإِثْنَيْنِ - قَالَ: فَقَالَ لَهُمُ: انْظُرُوا، فَإِنْ مُتُ يُومَ الْإِثْنَيْنِ فَأَرْجُوا لِيْ مَارَأَيْتُ وَإِنْ لَمَ أَسُتُ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ هَذُيَانُ الْوَجْعِ - قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ صَحَّ حَتَّى بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَتَاهُ أَجُلُهُ فَمَاتَ- وَفِي الْحَدِيْتِ: فَلَمَّا خُرَجُنَا مِنْ عِنْدِ الرَّجُلِ قُلْتُ لِلرَّجُلِ الْحُسَنِ الْوَجْهِ الطّيب الرّير يُح: مَا أَنُتَ ؟ قَالَ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ا قُلُتُ : فَمَا الْإِنْسَانَةُ السَّوْدَاءُ الْمُنَتَّنَةُ الرَّيُحِ ؟ قَالَ: ذَاكَ عَمَلُكَ الْحَبِيْثُ -أَوْ كَلَامٌ شِبُهُ هَذَا-\_

> ایک آ دمی کا واقعہ جس کے اجھے اور برے اعمال آ دمی کی شکل میں اس کے یاس آئے۔

۳۲: حضرت ابو ہر رہ والنی فرماتے ہیں ہم ایک مریض کے اردگر دبیھے ہوئے تھے نہ تو اسکی آ واز آ رہی تھی اور نہ ہی سی قتم کی حرکت کررہا تھا یہاں تک کہ اسکی کوئی بھی مڈی حرکت نہیں کر رہی تھی ۔ہم نے اسکو کپڑے سے ڈھک دیا اور اسکی ہی تھوں کو بھی بند کر دیا اور ہم نے اس کیلئے گفن وفن کی تیاری شروع کر دی۔ جب ہم نے عسل دینے کیلئے اس کواٹھایا تو وہ حرکت کرنے لگا۔ہم نے (تعجب ہے) کہا سبحان اللہ! سبحان اللہ۔ ہم تو سمجھے تھے کہتو مرگیا ہے اس نے کہا میں مر ہی گیا تھا اور مجھے میری قبر میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک خوبصورت چہرے والا انیان تھا جس نے بہت اچھی خوشبولگائی ہوئی تھی۔اس نے مجھے قبر میں رکھا اور خوبصورت جا دروں میں لپیٹ دیا پھرا کیک سیاہ صورت میرے پاس آئی جس سے بد ہوآ رہی تھی اور کہا: یمی ہے وہ آ دمی جس نے اس اس طرح کیا ہے۔ یہ بی ہے وہ صاحب جس نے فلاں فلاں برے کام کیے ہیں۔اللہ کی قتم مجھے اس سے حیا ہ رہی تھی کو یا کہ میں نے اس سے ایک کھڑی کیلئے چھے تھے لیا ہو۔ پھر میں نے اسکو کہا میں تخصے اللہ کی قتم دیتا ہوں کہتو مجھے چھوڑ دے اور بکواس نہ کر۔وہ کہنے گی ہم تجھے ہے لڑائی کریں گے، پھرہم ایک وسیع وعریض مکان میں داخل ہو گئے جس میں جاندی کا چبوتر ہ تھااور مکان کی ایک جانب مسجدتھی۔ وہاں ایک آ دمی نماز میں کھر اسورۃ النمل کی تلاوت کرر ہاتھا جب میں اس آ دمی کے پاس پینچے گیا تو وہ نماز سے فارغ ہوکر مجھے کہنے لگا: کیا تیرے پاس کوئی سورۃ ہے؟ میں نے کہاہاں!

سورة انعم ہے۔اس قریب پڑا ہوا ایک تکیہ اٹھایا اور اس کے اندر سے ایک صحیفہ نکالا پھراس کوغور ہے دیکھنے لگا۔ پھروہ کالی صورت اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور كها: اس نے بيريكام كيے، اس نے بيريكام كيے۔ اس آ دمى نے جواب ويا: بنده ا ہے آپ پرظلم کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالی در گزر فرما تا ہے۔اس آ دمی کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ،اس کی موت پیر کے روز ہوگی۔

اس آ دمی نے لوگوں سے کہا: اگر میں پیر کے دن فوت ہو گیا تو جہاں لے جاتے ہولے جانا اور اگر میں تندرست رہا تو پیسب فضول واقعہ ہوگا۔

مچر جب پیرکا دن آیا تو وہ بالکل سیح رہاحتی کہ عصر کے بعداس کا وفت آ پہنچااور وہ فوت ہوگیا۔اور ایک روایت میں ہے: جب ہم (کالی صورت اور میں ) اس (خوش شکل) آ دمی کے پاس سے نکلنے لگے تو میں نے اس خوبصورت اور الچھی خوشبو والے ہے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں تیرے اچھے اعمال ہول اللہ نے مجھے آج صورت دے دی ہے اور وہ بدصورت جوتو نے دلیکھی وہ تیرے برے اعمال تھے۔

٦٤ ـ وَأَخْرَجَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَابُنُ أَبِى الدُّنْيَا فِي كِتَابِ مَن عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ أَبِى حَاتَمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَـمًا حَضَرَ أَجُلُ هَارُونَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوْسَى أَنِ انْطَلِقُ أَنْتَ

وَهَارُونُ وَابُنُ هَارُونَ إِلَى غَارِ فِي الْجَبَلِ ، فَأَنَا قَابِضٌ رُوحَهُ ، فَانُطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ وَابُنُ هَارُونَ ، فَلَمَّا انْتَهَوُا إِلَى الْغَارِ دَخَـلُوا ، فَإِذَا سَرِيْرٌ ، فَاضُطَجَعَ عَلَيْهِ سُوْسَى ثُمَّ قَامَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا أَحَسُنَ مُهَذَا الْمَكَانُ يَا هَارُونُ! فَاضَطَحَعَ هَارُونُ فَقَبَضَ رُوْحَهُ ، فَرَجَعَ مُوْسَى وَابُنُ هَارُوْنَ إِلَى بَنِي إِسُرَائِيُلَ حَرِيُنَيْنِ فَقَالُوا لَهُ أَيُنَ هَارُونُ ؟ قَالَ: مَاتَ ! قَالُوا: بَلَى قَتَلْتَهُ ، كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّا نُحِبُّهُ- فَقَالَ لَهُمُ مُوسَى : وَيُلَكُمُ ! أَقُتُلُ أَخِي وَقَدْ سَالَتُهُ اللَّهَ وَزِيُراً ؟! وَلَوْ أَيِّي أَرَدُتُ قَتُلَهُ أَكَانَ ابُنَهُ يَدَعُنِي ؟! قَالُوا لَهُ: بَلَى قَتَلُتَهُ - مَسَدُتَّنَاهُ - قَالَ: فَاخْتَارُوا سَبُعِينَ رَجُلًا ، فَانُطَلَقَ بِهِمُ، فَمَرَضَ رَجُلًان فِي الطُّرِدُقِ فَخَطُّ عَلَيُهِمَا خَطًّا، فَانُطَلَقَ مُوسَى وَابُنُ هَارُونَ وَبَنُو اِسُرَائِيُلَ حَتَّى انْتَهَوُا إِلَى هَارُوْنَ، فَقَالَ : يَاهَارُوْنُ! مَنُ قَتَلَكَ ؟ قَالَ: لَمُ يَقُتُلُنِي أَحَدٌ، وَلَكِينَى مُتُ- قَالُوا: مَا تَقُضِى يَامُوسَى ادُعُ لَنَا رَبُّكَ يَجُعَلُنَا أُنبياء ، قَالَ: فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَصَعَقُوا وَصَعَقَ الرَّجُلَان اللَّذَان خَلَّفُوا، وَقَامَ مُوسَى يَدْعُو رَبُّهُ: ﴿لَوُشِئَتَ أَهُلَكُتُهُمُ مِنْ قَبُلِ وَإِيَّاىَ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾[الا عراف: ١٥٥ ] فَأَحْيَاهُمُ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمُ أُنْبِيَاء.

# حضرت بإرون عليه السلام كي وفات كاوا قعه (١)

۱۹۳: حضرت علی دی الله است کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کے وصال کا وقت آپہنچا تو اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وجی فرمائی کہتم ہارون علیہ السلام اوران کے بیٹے کوساتھ لے کرفلال پہاڑ کی غار میں چلے جاؤ۔ کیونکہ میں ہارون علیہ السلام کی روح قبض کرنے والا ہوں کی غار میں چلے جاؤ۔ کیونکہ میں ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو لے کرچل پس حضرت موی علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو لے کرچل پڑے جب وہ غار کے پاس پہنچ گئے ، تو دیکھا وہاں ایک چار پائی پڑی ہے۔ حضرت موی علیہ السلام اس پر لیٹ گئے اور پھراس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فران

اے ہارون! بیہ جگہ گئنی حسین اور اچھی ہے چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس پرلیٹ سے تو ان کوروح قبض کرلی گئی۔اور حضرت موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے صاحبز ادے دونوں غمز دہ حالت میں بنی اسرائیل کی طرف لوٹ آئے۔

بنی اسرائیل یو جھنے لگے، ہارون علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا

(۱) روایت نمبر ۲۳ اور ۲۵ کو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور (۱۲۸/۳) اور

(۲۳۲۱۳) پر''من عناش بعد المدوت'' کے حوالے سے قل فرمایا ہے۔ لیکن اس نیخ میں یہ روایات موجود نہ تھیں جس سے اردوتر جمہ کیا گیا ہے۔

🚜 🗱 مرنے کے بعد زندگی 121 من عاش بعد الموت ان كا وصال ہوگيا ہے تو انہوں نے كہانہيں بلكه تم نے انكونل كيا ہے كيونكه تم سے جانے تھے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بین کر حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا: تم ہلاک و ہر باو ہوجاؤ، کیا میں اینے بھائی کولل کرسکتا ہوں جسے میں نے بطور وزیراللہ تعالی سے مانگا تھا۔اوراگر میں ان کے ل کاارا دہ کرتا تو کیا ان کا بیٹا مجھے چھوڑ دیتا؟ اس پر بنی اسرائیل نے کہا جہیں تم نے ہی انہیں قتل کیا ہے کیونکہ تم ہاری وجہ سے ان کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایاتم ستر افراد چن لو پس آپ انہیں ساتھ لیکر چلے اور راستے میں دوآ دمی بیار ہو گئے تو حضرت موسی علیہ السلام نے ان دونوں کے اردگرد خط تھنچ کر حصار بنادیا اور حضرت موسی علیہ السلام ،حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبز ادے اور بنی اسرائیل جلتے رہے یہاں تک کہوہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں جاکرآ ب نے فرمایا اے ہارون! مجھے کس نے قل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے کس نے قل نہیں کیا بلکہ میں فوت ہوا ہوں۔وہ کہنے لگے اےموسی علیہ السلاآپ کا کیا فیصلہ ہے، ہمارے لیےاہیے رب سے بیدعا کریں کہوہ ہمیں انبیاء بنادے۔تواس پر زلز لے نے انکو پکڑلیا، وہ گریز ہے اور وہ دوآ دمی بھی گریز کے جنہیں وہ پیچھے جھوڑ آئے تھے۔ حضرت موی علیہ السلام اپنے رب سے دعاکرنے لگے ﴿ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُمْ مِنْ قَبُلِ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ أكر

Marfat.com

تو جا ہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس پہلے اور مجھے بھی ۔ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ

اس (غلطی) کے جو کی (چند)احمقوں نے ہم میں سے۔

- چناچەاللەتغالى نے انہيں زنده فرماديا اوروه سب اپنى قوم كى طرف انبياء

بن لو ئے۔

٥٦ ـ وَأَخُرَجَ ابُنُ إِسُحَاقَ وَالْفَرُيَابِيُّ وَابُنُ أَبِي الدُّنَيَا فِي ٢٥ ـ وَأَخُرَ ابُنُ أَبِي الدُّنَيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعُدَ الْمَوْتِ وَابُنُ الْمَنْذَرِ وَابُنُ أَبِي حَاتَم سِنُ طُرُو عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ ذِي طُرُو عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ ذِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُؤَلًا وَالْعَرْ نَيْنِ وَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُؤِلًا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُؤَلًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ سُؤُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُؤُلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلُولُولِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ سُؤَلًا اللَّهُ اللَّ

## حضرت ذوالقرنين كاواقعه

٦٥: حضرت على ولائنهُ سے ذوالقرنین کے متعلق یو چھا گیا تو آپ نے فرمايا وه ايك ابيها بنده تفاجؤالله تعالى سے محبت كرتا تفا اور الله تعالى اس سے محبت فرماتا تھا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اخلاص پیش کرتا تھا اور اللہ تعالی اس کے اخلاص کی قدر دانی فرما تا تھا اللہ تعالی نے اسے ایک قوم کی طرف بھیجا انہوں نے انہیں اللہ تعالی کی تو حید کیطر ف بلایا اور اسلام کی دعوت دی کیکن قوم نے انہیں سر کی دائیں جانب چوٹ لگائی جس سے ان کا وصال ہو گیا ۔اللہ تعالی نے جتنا عرصه جإ ہاانہیں رو کے رکھا پھرانہیں زندہ کیا اور ایک دوسری امت کی طرف بھیجا انہوں نے انہیں بھی اللہ تعالی اور اسلام کی طرف بلایا انہوں نے انہیں سرکی بائیں جانب چوٹ لگائی جس سے انکا انتقال ہوگیا۔اللہ تعالی نے جتنا عرصہ جا ہا انہیں رو کے رکھا پھرانہیں زندہ کیا پھران کیلئے باول کومخر کردیا اورانہیں اس میں افتثار دیا انہوں نے اس کے صعب کواس کے مطبع ہونے پرتر جے دی بادل کا صحب سے ہے کہ وہ بارش نہیں برساتا اللہ تعالی نے ذوالقرنین کیلئے نور کو پھیلا یا اس کیلئے احیاب کولمیا کیااس کیلئے دن اور رات کو برابر رکھااسی وجہ سے وہ زمین کے مشرق ومغرب تك يبنيجيه

☆☆☆☆☆

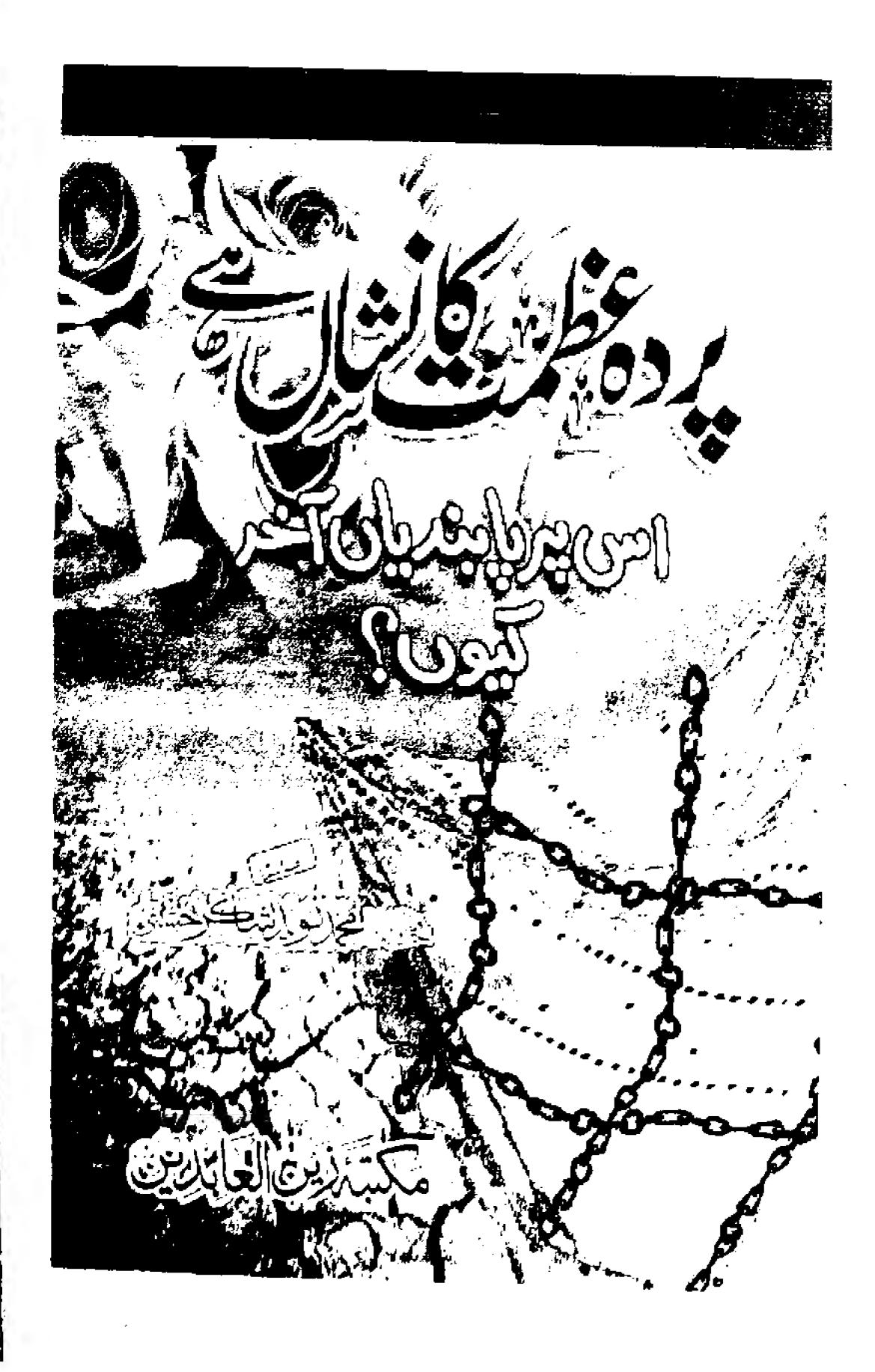

Marfat.com

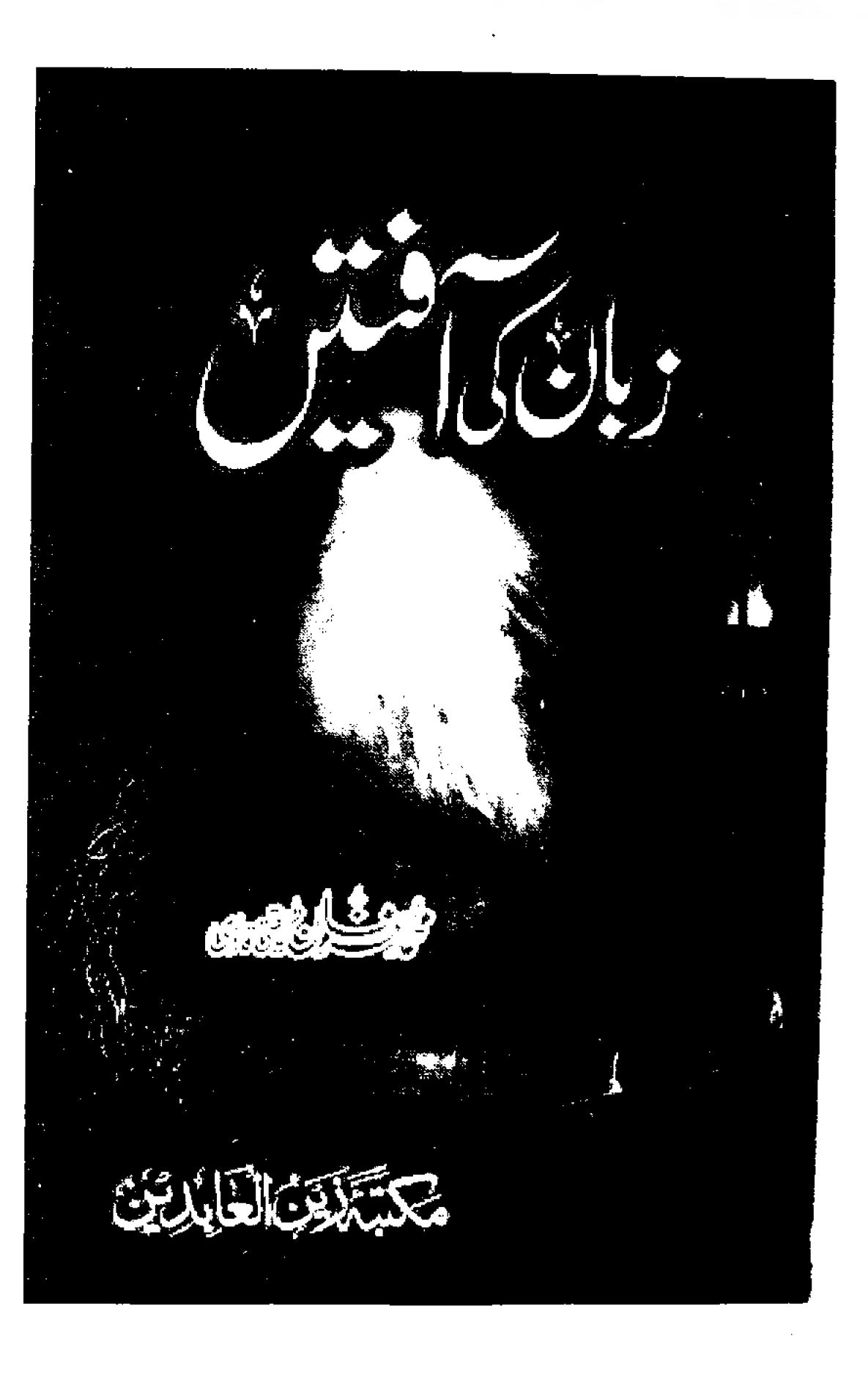

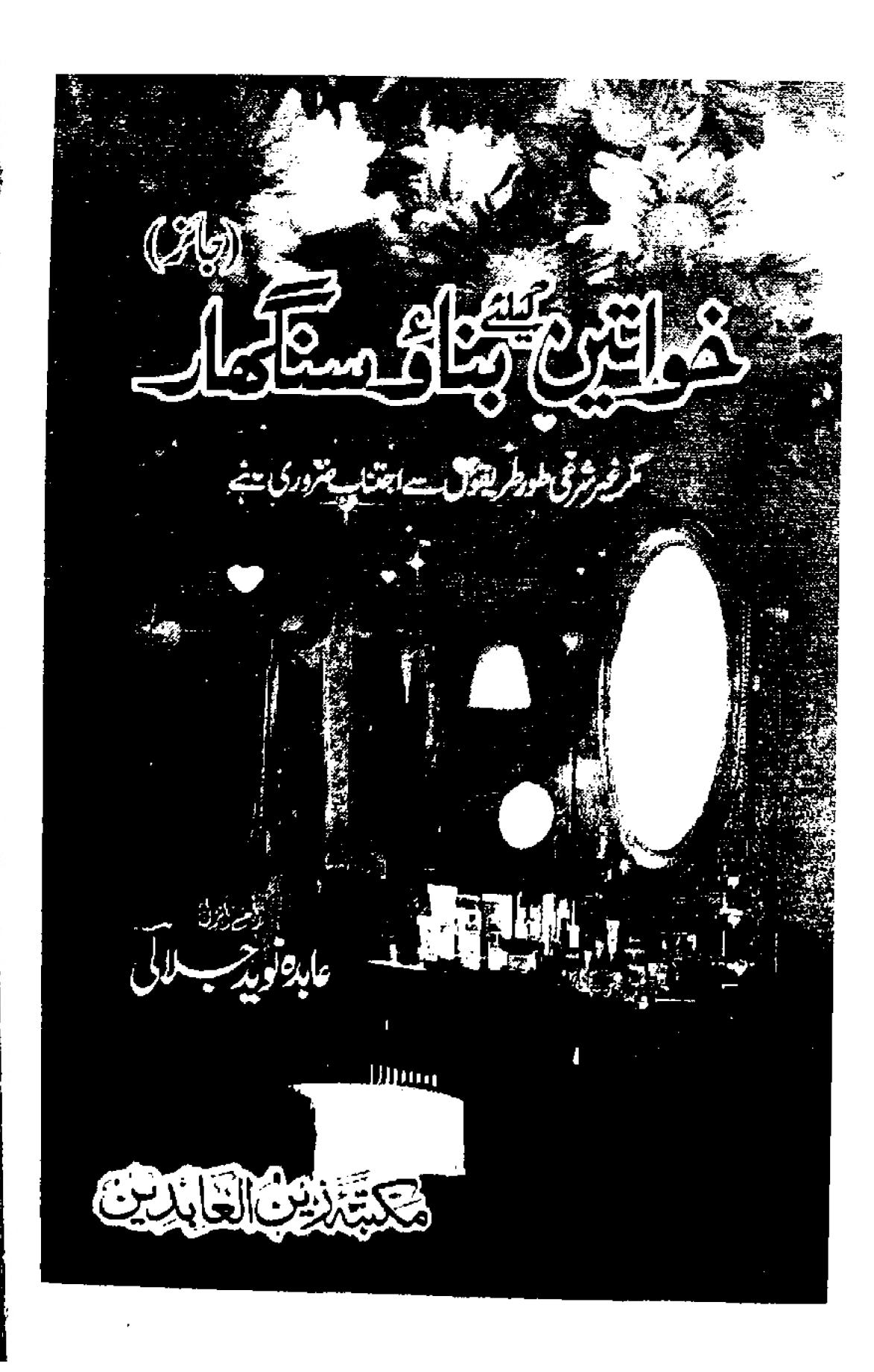



Marfat.com

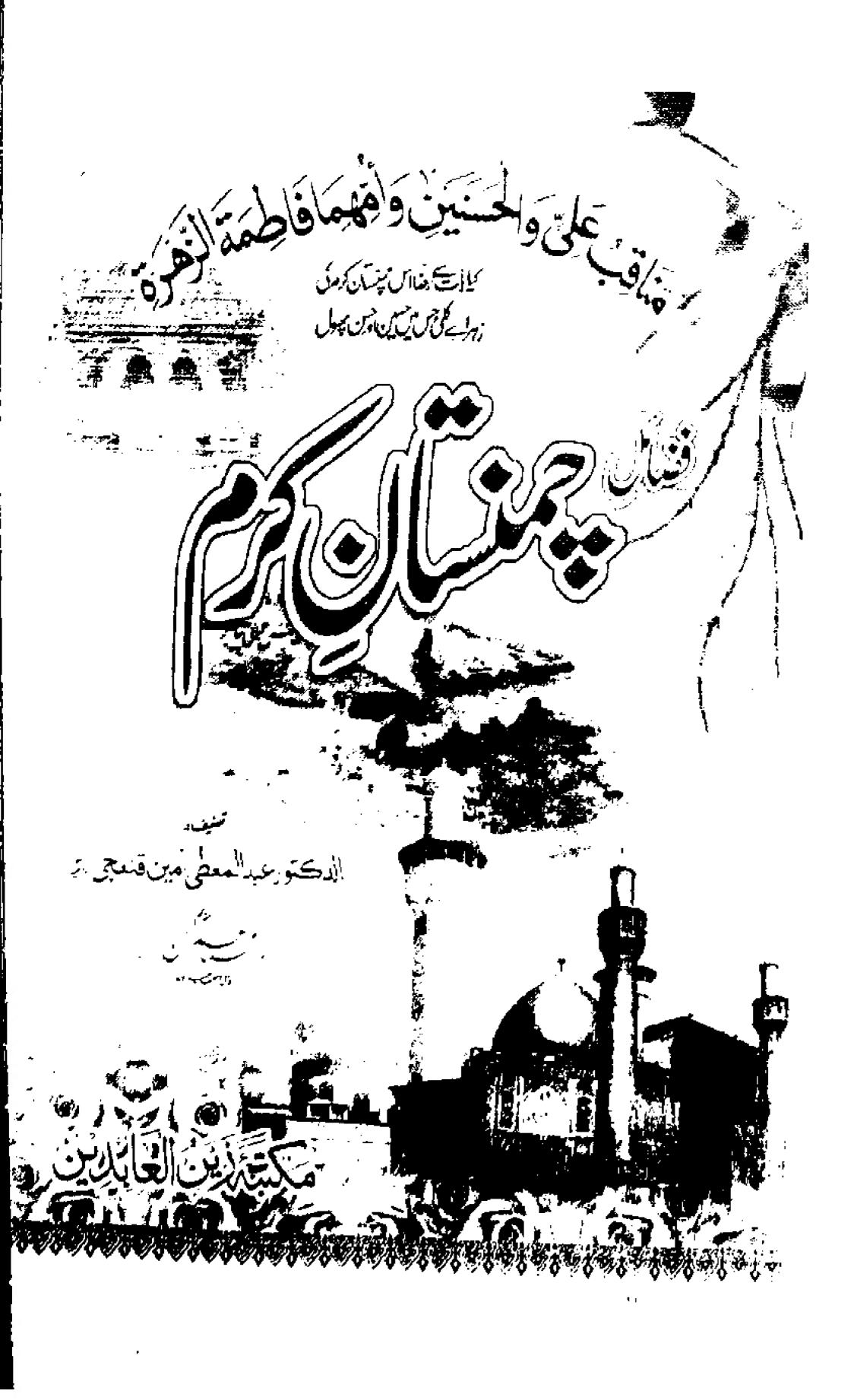

Marfat.com



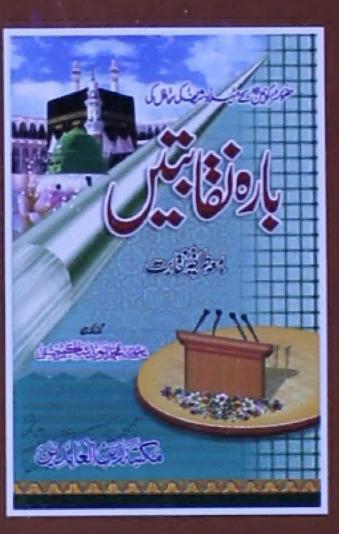











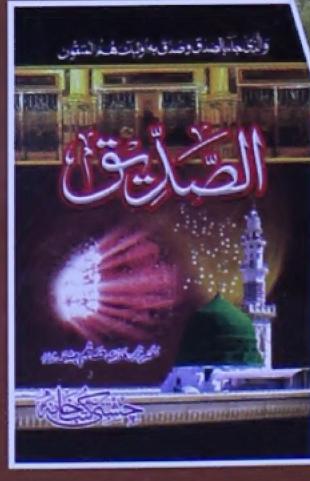



نزدشالیمَارگارڈن بَاغبَانیورولاھوں 0332-4300213 0315-4300213

CHARTICAL STATES